لَا إِلَىٰهِ إِلَّا اللهِ مُعَمِّلُ رَسُول اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُعَمِّلُ رَسُول اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

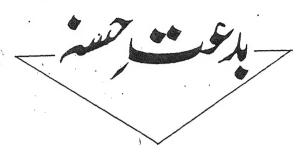

مصنفر امرا المحصفين الحاج حضرت مولانا صحومي شاه صاحب قبله

اخذوترتیب مولانا غوتوی شاه صاحب خلف خلیفه وجانشی*ن حفرت صحو*ی شاه صا

ادارهٔ النّور: بَينُ النّور، چنجِل گوره، حيدر آباد ١٢٨٠

النساب الساب

الوبهيب اللبيه برحمت محتريا وفيفا وسنيوخ سسلسلة غوشي . کالمیہ کے دانسطے سے میں اس کتا ب کوان بند و ل کے اخلامِ علىسے انتساپ كرما ہوں جوكيں بات كو الجى طك رح سُن كرائس برخلتے ہیں اور خدا كى طكر ف سے الذين يستمحون القول فيتبعون احسنه "كى بنادت ياتے ہيں۔ الفقيرالخ الله صحوى شاه

ملف حضرت ببرغونى ثناة سماده ثين سلساغوتير كالبه

بِ الله الرحلي الرَّحي مُ وَلَّ اللهُ عَلَى الرَّحي مُ اللهُ الرَّحي اللهُ عَلَى الرَّحي مُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ال

كهابون وبى بات سمحامون جيحق ، في المسمدمون نرتمذيب كا فرزند ایک عرصه سے ادادہ تھا کہ ایک ایسی کماب تھی مبائے جس میں بدعت حسنه وسير كافرق واضح مو كيونكماس دورمين مسلانون مين دين سے غفلت اوْرلا بروا ہی حدسے بڑھ جکی ہے ، اور چومسلمان کسی قسدر مائل برعمل میں تو وہ کسی نکسی کے حلقہ بگوشنو اطاعت ہوچکے ہیں ۔ کوئ کسی عت جماسے وابستہ ہے تو کو ٹی کسی ادارہ سے مربوط ۔ اوراس طرح موجودہ دؤ ر كے بعض الم طرافیت میں بیروں كى انابولى (ا جارہ داري) نے سريدوں كو حِتْصُول يَبْقُون مِن بانط دياسِع · مالانح يبى ابل طريقت كيمى منونه خَ**صْمِي ا**مِيمْ ك طرزمعا شرت كالبكن آج خانقا بوريس بقول اقبال كےسه ىززندگى نەمحىت ىنرمعرفت ىزنىگاه ا دراسی بے دا ہ دوی کی وجہ سے مسلمان اپنی اجماعی زندگی کا مرمایہ لٹاحیکا اور کچه جوانفرا دبیت ره کئی سے سواسے بھی لمٹ جلنے میں دیریہ ہوگی کسر موجوده مسلمالون میں بنیادی طور بردیتی تعلیم کا فقدان ہو جیکا سے۔ ایک

عامی مسلمان کے لئے جو منروری وظاہری مسائل کی منرورے ہوا کرتی ہے تو وہ اس سے قطعاً ناشناس مے اور انسوس سے کربراستشائے چنداس دور کے اکٹر پیرومشائخ بھی علوم دہن سے ابلد ہیں کسی کوطہارت کے مسائل معلوم نهب توكسي كونما زيط يض كاصحيج وتصب با ديني اودكو في تحييك طورسے وار کو منیں را ھ سکتا تو کوئی ابن ہمہ دانی کے زعم میں نماز میں سوروں اور آپنوں کی ترتیب سے بے جرسے ۔ اور کوئی ہلدی کی گاتھ پا کر خود کو بیناری سمجهاموله که معمولی عربی دانی بر هی مفسرین گیاہیے. بڑے بڑے حکسوں میں چھوٹے چھوائے سوروں کی تقبیم میں فاحش تونهين متكرفانش غلطيان كرجاناب اور مصرايني ننخوت جبل مين سامعين وحاصرين كو قارئين كوام كه تمر مخاطب حرجا تاب يغرض يأ دور حجه يكد قريب به قيامت سے اسلے دنیا میں اکثر بہ حگہ اعتباد اقسان ما اطول کالسلط مہو حیکا سے خواہ وہ شخت حکومت مبویا مسند مرشد و بدایت یا مدرسهٔ دین وسشر لیت - اقبال کا مکتب ومددرر جز درس نبودن ز دمند لودن أموز كربهم باشي وريم خوابي لود

غرض عرر ما من میں مسلمانوں میں علاوہ معانتی انحطاط کے دبنی عسرت و فلاکت بھی بہت حد تک پہنچ جکی ہے جس کے لئے اب بہی جادہ گار ہے کہ توم میں دبنی شعور بیل ہو، ہرمسلمان اور ہرچوٹی بر نخصیت کوتحصیل دین کا شغف بهو ادر بالخصوص وه مشائخ و بیر وبراستنتك مِند ) جومنصب طراقت برفائز بن اور علم ظاهر سے الشناب انبس ولمبع كفطا برى علم بهى بقدر مرورت جيد اهسم مسائك منرعيه بتحويد اصول حديث اصول تفسيرا وراصول قرآن وغره كى تحصيل كريئي اوراس مى حجاب نردكھيں. مانا كه و ذا پنے علم طريقت وه تصوف بس مجدد وقت شيخ الجراور جنيد بغلادى موحيك يس اورعلاء كرام كوهى كاسية كهوة تعلم دبن وبدايت كحلية مسلمانون سع بهت تزیب ا ورمسلمان اپنے مذہب سے قریب ہوجائیں کیونکہ یہ مذہب ہی سے بیگانگی کا بلتجہ ہے کہ مامتہ المسلین میں خیروسٹسری حمیر حاتی دہی ۔ كوئى توسنت فرض اور واجب كافرن نہيں جانيا ، توكوئى مياح ، مستحب ُ حائزا درنا مائز كامتياز تتبي ركفتا اس كانتتيه يرموا كربعض حائز كالمكبي نا حائز فرزي كبدعت أورد بعي بدعتِ وصلاله كامام ياكيُّ . حالا نكريه توسب ہی جانعے ہیں کہ ہرچنری ایک فند ہوا کرتی ہے اور یہ نہ ہوتو پھرامتیاز ہی ماآ رہے گا۔ جیسے کفرکی ضداسلام توحید کی مندسترک علم ک مند جہل اود اہمان کی ضرنفات ہے۔ غرض ان بے شمار مثمالوں کی روحتی میں برعتِ سیم وصلالہ کی صدمیں بھی کوئی بدعت صرورہی ہوگی اور ہے جے "بدعت صنہ" کہا حابے گا اور یہ قران کا بھی ارث دیمے۔

لاتستوى الحسسنة ولاالسينه ب يهيًا . يعنى صنه ومسيم محيى بلابهه بوسكة يغرض حستروسيثركاس امتياز كحدواضح كحيث اوران اموروا عمال پر جوحسنه کی تعریف میں داخل ہیں ادر حن سے عِوام اپنی علط قہی مابعض حصرات کی ادھوری رہنا ن کی وجہ سے کنارہ کش ہوئے یا ہونے مارسے ہیں۔ مزودت مجمی گئی کرفران حدیث اور اعمالِ معالیم کی دوشنی میں آئم کیار فقہاء ، مثنا ہیرومعتبر علاء کے اقوال و آرا و کے متندحوالوں کے ساتھ ایک تماب مرتب کی جائے ٹا کر سجیدہ و فهميده حضرات غيرجا مندارانه طور براسع يطه كرمستفيد بهون اوردوسرد کے لئے ہایت کا سبب بنیں ۔ كيونكرآج كلاشاعت كماب وسنت كعنوان نحير سے بہت سے نٹر برکیا ہو ہے ہیں ۔ حبی کی اصل وجہ یہ ہے کہ بعض حفرات نے ہر بدعت توقیق نشرک سمجہ لیا ہے ، حالانکویسی مل کا تعلق اسس کے عقیدہ سے سے اسی لئے تعبد وتعظیم میں فرق کرنا عرودی ہوا اگر المساوات تعديس سجده الكوع اطواف، دعاء قرًافي منت داخل مين تو استدعا أتوسل وراحلال المستدعا أتوسل وراحلال المستدعا والمبارات تعظيم بين ا مگرعدم امنیا دکی وجہسے ان حضرات نے کچھ کا کچھ محجد لبلہے اور کھی ہے۔ ز دیکھا گربہت سے ایسے <u>چھے ہوئے فرک موجودی</u> جن تک ہاری

نگا ہ ابھی بہنی بنیں ہے۔ وَ مَا یہ جن اکترهم بالله الله وهم م هنت کے ون - بہر مال فرورت ہے کہ ان نثر ور وفتن کا استعمال کیا جلئے اور اس کے لیے مسلمان متحد وتنفق ہو کر یک جبتی و مکدلی سے خدا كى باركاه ميس رجوع ربين -اب وقت ہے کہ وہ جائتیں جوشدت کے ساتھ سنت یا بدعت کی ترویج برختی سے اڑی ہوئی ہیں انہیں جاہیے کہ ایسے اسول مین نرمی اختیار کریں امور مستحبہ میں تحجی وہ ان کی بات مان لیں توكيى يدان كاكياس ليس اوركسى امرمياح يربه صند بهوكر اسس كا التزام مزودى نه مجيس اكراس طرح كاتحاد سے عمل سے مسلمانوں ميں عِمر كهما وبينهم كى شان بيدا موجائ اور دلا دلاسى

بیش نظر تخاب میں مہت سے فا بی تشاہ اور مستند حوالوں کو جمع کر کے " تفویض الی الله" قلم اٹھا یا گیا ہے۔ مجھے اعتراف سے کہ میں ابنی کو ماہی علم وقیم کی وجہ سے قسیمہ طور ہر اظہار ما تی الفیم بہیں کرر کا ہوں ایکن تحدیث نعمت کے طور ہراس کا اظہار بھی منروری ہے کہ الحمد للٹہ بنت بخیر ہی ہے اور اسی سہار انشاء التذ تو تق ہ ہے کم اس کماب کو راشنے والوں کی اس بات پر من الله انتسوح ہوجائے گا۔ جِسے اگریس برابرواضح بہیں کرسہ کا ہوا ، فکٹ یو چر الله ان بہا کہ بہی پرسمی اتمام عندالتر مقبول ہوجائے تعلاکرے کہ میری پرسمی اتمام عندالتر مقبول ہوجائے حاکم میں اپنے اعمالِ صالحہ کی بہی وا منی کے باوجود اس کو ذیخرہ آخرت اور اسپنے لئے مامانِ مغفرت بناسکوں کم منشائے دل تو بس میں ہے کے مسلمان مجدم سلمان ہوجائیں۔

صیاکراللہ تعالی کاارٹ دہے۔ یا ایہا النہ بن المعتوان اللہ بن اللہ منوباللہ ورسولہ ہے، او کاسٹن نخان میات وعسل میں دور عابر منوصالی دور بھرجِل جائے اور دلوں میں ایمان کااحماس اورعل میں للہیت واخلاص ببلا ہوجائے۔

وإخريد عوانا العالمين العالمين

الفقير الى الله صحوى شاه بِ مُ إِنتُهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْبِ بدعت حسن

لعنت بيى كمى انوكى جيركى ايجا دكواور اصطلاح اسلام ميس اخراع فی الدین کو بدعت کیتے ہیں سکن بعض حضرات نے ہرا چھے عمل کو معی جو بظا ہر حصنور صلعم کے بعد صحابہ و مابعین کے دور میں نہیں یا اگیا اورحب کے کرنے میں خربی خیرسے اسے بھی بدعت مثلال کا ام ديديا حالانكم علاءن بدعت كي يانح قنمين قرار دى ہيں بحووا حبب مندوب، مباح ، مکروہ اور حرام کے نام سے متعارف ہیں .

بدعت واجبه حسي علم نحوكي تعليم اور كلام النزكي لا وست كے لية اعراب لكانا وغيره .

بدعت مندوب جيسے مارس ديني وعزه كاقيام بدعت مباح جيے كھانے بينے كى جزوں ميں لذيذا شياء كا استعال بدعت محروه بحييے مساجد میں فیرمعمولی نزیکن والائش کاا شام بدعت ِ وَإِم جِيبِ فرقہ البے باطلہ کا ظہور وخروج بطف تو یہ ہے کربعض علاءِ ظواہر نے بھی اکثر امور نیر ما ایجادا س

بدغات ہیں یہ امور خیر خود ہی جذب ہو جائے ہیں ۔ جیسے بدعتِ داجبہ میں علم نخو کی طرح اصطلاحا تِ تصوف کی تدوین کا کام ۔ اور بدعتِ مندوب میں تعمیر خانقاہ و تربیت طریقت کا انتظام ۔

اور بدئتِ مباح میں اذکار اوراد وساع کا اہمام ۔ اور بدعتِ محروہ میں تزکیہ نفس کے لئے ریاضت نتاقہ کا انصرام

را نظاہ ہے کمان امور مند کمیدہ صدر کے ارتکاب سے کئی کا دکا ڈا د ترمنیں میں اسر کونکے سیارات من وجہ عل

قتم کے گناہ کا نیات تو نہیں ہور باہیے کیو بحدید بدمات من وجہہ عل ناجا نزیمی کی تعربین بیں واضل ہیں۔ اور اس صورت میں ان بدعات کا اجالًا دو اموں سے امتیاز کیا جا سکتاہے ۔ ایک بدعتِ حسنہ ' دوسری بدعت سمعہ ۔

سترسیئر۔ حضرت مولانا شاہ دفیع الدین محدث دہلوی ابن حضر مولانا شاہ ولی الندی محدث دہلوی نے اپنے فتاوی میں تحریر فرایا کہ" بدعت دوطرح کی ہے ایک وہ جس کے ضالطوں میں بڑی بات یائی جائی اور نشرع میں اس کا مثل نہویہ بدعتِ

سير بعن خراب مع اور دوسري وه حي كي نرع یں کوئی فالدہ معیم ہووے اور اس میں دینی فائدے یائے جاتے ہول یہ بدعت صنہ ہے لین ایچی مامیاح ہے۔ وبجوالراد دوترحمه فيأويامطبوع منبكلون اس طرح بدعت كى ال اجالى دوسمون سے يہ بات واضح بوئى كه بدعت حسنه وه على حائز ب حب كاصل كمّاب وسنت سي ابت بوادر بدعت مستئروه على الجائز بے جس كى اصلى كماب وسنت يس مز ہو بھر اس کی بھی دونشمیں ہیں ایک بدعتِ علی دو سری بدعتِ علمی ۔اب رہا نفظ بدعتِ حسنہ ہی کی ایجار اور اس کے جواز کا تبوت كمال بي تواس كے ليے حضورصلع كى يه حديث مبارك بهت كا فى دانى ہے : حس احد نت فی احرنا هاؤا حالیس حشه فہورد ''میجمین كى مديث بي بين "جسن زكالى بارك دن مين وه بات جو دين كى نتم سے نہیں تو وہ بات رد ہے۔ اس ارصین نے "مالیس مسلف" کی نترحیس مکھلیے کہ فیدے انتارہ الی ان احدیث ما لاينانع الكتاب واسنة ليس بمذموم

اور محدث دہوئی نے سکھا ہے کہ " " سرادیے زے است کم مخالف ومغیر دین باتد"

اورمترج معكواة تواب قطب الدين خال نے بھی مکھا ہے كہ حاليس هنه میں اشارہ ہے اس کی طرف کرنگالنا اس چیز کا کر محالفِ کتاب د سنت نه ہوۓ' اہنیں ابو واڈ د نے اس حدیث کی ان الفاظ سے روایت ى بى ــ اهن صنع اهراً عَلىٰ غير اهرنا فهورد "بسكس نئ نكالى بوئى بات كادد بونا اس بات برموتوف سے كه وه مخالف كاب دسنت بے حس كى كہيں كوئى اصل مہيں سے اور يہ ايك اصولى بات مے کرجب کوئی حکم کسی امر مقید بر ہونا ہے تو وہ داجع ہوا ہے تیدی طرف جیساکر او پر کی صریف میں فہورج " حکم ہے جم اصل احدیث کی بجائے" مالیس حت کے " کی طرف لاجع ہوگابعنی جو نئ بات نخالف دین بیوگی و بهی رد بهوگی نه که کونی ایجی اورعمده و صالح بات مجی حس کی اصل قرآن وحدیث سے نابت ہووہ بھی ر د ہومائے۔ قاعدہ عربی کے طور برمعنی کرنے سے اسی حدیث سے ثابت بركيا كم بدعت حسنه بعن الجيلى بات كا ايجاد كرنا بُرامني - ورسم رسول خداصلى التزعيبه وسلم كواحداث كومقيد لقط"ها ليس حسنةً" ك سَا فَهُ نَهُ وَإِنْ عِبِكُهُ بِولَ فَرَا دِينَة . مَن احدت في احسرنا فھورد اور مالیس منک برھانے کی مزورت ہی نہیوتی دماتی ایک اور حدیث حصرت جریدم معابی فراتے ہیں کم ایک دن

ہم قریب نصف النہار دسول الندصلی الندعلیہ وسلم کے یاس بیٹے ہوئے تھے بھراب کے پاس ایک توم کے لىگ آئے جن محے بدن برلباس بنیں تھا جسم برسیاه و سفید دھاری کا نسبل یا حرف عبایشنے ہوئے تھے گردیوں میں الواری اس ہوئی تھیں اکثر بلکرسب کے سب قوم مفر مے تھے۔ ان کی معاشی پرت ن حالی کو دیکھ کمدرسول اللہ صلى التدعليه وصلم كاجره مبارك منغير سو گيا. أي فوراً كھرمين تشريف نے گئے اور جھر بابرنكل آئے اور حفرت بلال دحنى التشرتعانى عنه كوا ذان كاصحم ديا. بهربعة سجيره آقامت ' نازیڑھی ادر ہوگوں کو نحاطب فراکسہ یہ آیتیں برُصِين كم اليه لوگو! مرو الله سے حب تے تم كو ايك جالاسے پیدا کیا جس کی آخری آبٹ بہرہے۔ اِنَّ اللَّهُ كال عَليكم رقيباً دب تنك الترتعالي تم يزعران الم اورسىدة حنركى يرآيت برهى - إتقوالله وكتنظر نفسُ ما قدّ مّت لِغَدِهُ ﴿ السُّرِسِ وَرُدُ اور بَرْخُص كُوكُونَ کام کونے وقت برعور کر لینا چلہنے کم وہ کل دحیات بعدالموت) کے لیے کیا کرر لہسے ایھر فرمایا، انسان کو

چاہئے کہ خیرات کر نامیہ اپنے دیناد و در ہم سے بجڑ سے سے بجہوں اور تھورسے ، فرمایا اگرچہ تھے دیا تکور کا تکوا ہی کیوں نہ ہو ۔ بسی انصاد میں سے ایک صاحب بھر کا ہوتی وزنی تھتی ہی گئے ۔ بھر لوگولانیان کی اتباع کے این وزنی کم ہاتھ ہو گئا ۔ بھر لوگولانیان کی اتباع میں نے دو تود سے میں اپنا مال لا تا نشروع کیا میال تک کم دیکھا میں نے دو تود سے غلے و کیر سے کے اور دیکھا میں نے کم دسول النہ صلی النہ علیہ وسلم کا جہرہ میارک خوت سے جمک اٹھا گئے یا کم سونے سے ملمع کی ہوئی جا تدی ۔

آب نے فرایا جس نے اسلام میں کوئ الچھاطراقیہ جادی
کیا وہ اس کا بدل بائے گا۔ اور حب نے اس کے بعد اس طرقیہ
کوجاری دکھا ( با اس کے مطابق عمل کیا ) وہ بھی اجم بائیگا ہیلے
ضخص کے اجر میں کمی ہوئے بغیر اور جس نے کوئی براطرافیہ
عاری کیا اس کا گنا ہ اس کو ہوگا اور اس کو بھی ہوگا جس نے
اس کے بعد اس کے مطابق عمل کیا پہلے لوگوں کے گناہ میں کمی
ہوئے بغیر ( مسلم )

میرو سم صحیح مسلم کی اس حدیث کے ترجے میں صاحب عجمع البحالہ میں میں میں ایک ایک کرچہ جب اس کی ایک اور میں

اودام نودی نے بھی بھی تھے ہیں کہ جس نے جاری کیا اسلامیں

طريق نيك يهراس كع بعد اس طريقة وحسنه يرعل كيا كيا تو تكها حاسع كا اس شخص کے واسطے اسی قدر اجروثواب کمجس تعدر سب عل کر نبوالول کو اس کے بعد ہوگااور ان لوگوں کے ٹواپ میں سے کچھ کا ط کر اس کو مزدیں گے۔ بلکم اللہ تعالی دولوں کو اینے خزانم لامنتا ہی سے تواب دے كاادروه طريقة جهاكس نعجارى كمايع خواه وهطريقة ايسابهوكماس سے پہلے ایجاد کیا گیا لیکن کسی سبب سے بندہوگیا تھا اس نے بھاٹس کے جاری کر دیا ، یا یہ کم سلے اس سے وہ طرافقہ ایجاد ہی بہیں ہوا تھا اس نے نوداپنی طرف سے اس کو ایجا که اور جاری کیا وہ طریقہ خواہ کسی علم کی تعلیم ہویا عبادت ہویا طریقہ ادب کا ہو۔ اس حدیث سے مذمرت جواند بدعت حسنر ہی نابت سے بلکہ خرجاریہ کابھی اٹیات ہوللے کم بافی خریمعلی الدوام الصال تواب مهوتا ہی رہے گا۔

اب ریا کسی کا بداعتراف که اس حدیث کو کماب اعتصام وسنت محاب میں بنان ہی ہیں کیا گیا ہے تو اس کا جواب یہ سے کھ البی بہت سی احادیث ملیں گی جن کو ان کے موعنوع کے لحا ظہسے مناسب باب میں وی مہیں دی گئے ہے جیسے صحیح مسلم میں کما الحیف کے تحت تیم یا بیت الخلاء حاتے وقت کی د ما براحادیث جمع کی گئی ہیں ليكن استمع وترتيب سے نفس صفون تو منا ٹرینس جو یآما اور اگریہ

کے لئے ہی ضروری سمجھا جائے اور اس سے مردوں کو الگ ہی سمجھنا طبیع دادرا گرکوئی نے مجھے بوچھے اویر کی حدیث سے قطع نظر کرتا موا ـ ال احاديث كويره مركم سوالا مورهجا - ثامها حكل بدعة ضلاله ياواياكم ومحدثات الامورفاكل محدثة بدعة ضلالة بالامتاذنك وبدبرعل يربعت صلالہ کا نتوی جسیال کر دے تواسے ابنی تقصیر علم فہم برصف مائم بحفاليني حامية. شای شارح در غمار نے مجی ادائل جلداول میں صدیت من سَنّ فی الاسلام سنہ کے بہی معنے سکھیں کہ کل من استدع شياء من الخاركان لهُ مثل اجركل من يعمل به الخ بوم القيامة يعنى توكوئ مب تعيى كوئ طريقه نيك إيجاد كرے كا تواس كونا قيام قيامت تواب بوناري كاراسي ويرسي تصوصى علاج مربعیت نے طرح طرح کے اصول وقوا عدایجا دکئے اور ان کے عسالاہ علماء باطن لعنی مشائخ طربقت نے بھی ترین قلب ونز کیٹر نفس کے لئے طرح طرح کے مجاہدات واشغال ا ذکارمراقبات اوردوظائف ایجا دکتے جَسَ كَى اصل بِهِ المَبِيارِكَمَا بِ وَمِنْتَ " وَإِذْ كُو وَاللَّهُ ذَكُواً كُتْ يَكُّ ْ

تسلم ب تو بهرتيم يا بت الخلاء جاتے وقت كى دعا كو حالصنه عورتوں

(قرآك) اود" فاكثرواهن قول (صيف) سفاسته مائة مسائل میں اس سوال کے جواب میں کہ بدعتِ حسنہ کے لیے کو ڈی خاص زمانہ بعنی قرونِ اللهٔ یا دورِ آبعیس ہی کی تید سے ماہیں اور اس کے جوازو میسر بحانه برا کھل سے " غیر محدود است" یعنی غیر محدود سے ، نہ مانہ کی کچھ تىدىنىن قامت تك بدعتِ حسنه جائنىيە -دبى بات يه كربدعت حسنه كاجوازكن كن یے نزدیک ہے تواس بدسب ہی علماء کرام متفق ہی اور سب کے نزديك تاقيامت بدعت حسنه جائنيه واقوال فقهاء ومحدثين أس ماب میں ہیں کر سینڈ اور ضلالت وہی بدعت ہے جو مخالف قرآن وحدیث و اجماع کے ہے اور جو بدعت السی نہیں وہ درست سے ۔ خِ الخِر حفرت الم ثما نعي من في فرايا . حااحدث وخالف كتابا اوحت او اجماعا اواثر فهوالبدعة الضلالة ومااحدث من الخار . ولم يخالف من دالك فهو البدعة المحمودة مهر فی نے بھی حضرت امام موصوف سے بھی روایت کی سے کہ بدعت دو طرح سے مذبومہ اور غیر مذمومہ . عجن الاسلام حضرت امام غزالی تنے عِي كُمَا بِ احِياء العلوم كي جلد اول مِن بايا سِه كم" وفي يمنع ذالك من كون ه محذنا فكم من محدث حسى يعنى كسي بات كو

اس نے نہیں رد کا حائے گا کہ وہ نئی ہے کیونکہ مبہت سی نئی باتیں اچھی مجى ہوتى ہيں: نيز فداوى عالمگيرى كى جلد بنج بيس سے " وكم من شيء كان احداث ف هويدعة حسنة "يعن بيت سي نمّ إيَّل يدست حسنه بي . براك ليع بعى كرالفاظ حديث "ها ليس حسك فهورد" يس احلاث كو" حاليس مسته "كے ساتھ مقيدكيا كيا ہے حس کی وجهسے نمی بات ہی رد ہوگ جو مخالف ِطریقہ دین و اسلام ہوگی يهان احداثِ خيرادر بدعتِ حسنه كى طرف كوئى "تخاطب نه بهوگا" أسس طرح به مديث كرما احدث قوم بدعث الاس فع مشلها هن السنة .... الخ يعنى جب كوئى قوم إيجادِ بدعت كرتى سے تو اس کی انڈسنٹ اٹھال جاتی ہے۔ اس سے بھی ظاہرہے کہ چھسمیل اصل دین سے تعلق نہ رکھے گااس کی ترویج سے ایک سینت کا ارتفاع موجائے گا۔ خیائی ماحب مظاہر الحق نے اسی حدیث کے ترجیمیں لکھا ہے کہ نہیں زکالی کئی قوم نے بدعت لعنی جو بدعت کے مزاح سنت ہو۔ گویا جومزاح سنت منهووی برعتِ حسنه بهو گ -جوازبدعت حسنه برايك دلبل الانظم بوكم علامر منزينلانى تى مكھا ہے كريت نا ذكى اصل دِ ل سے ہوتى سے ادراس كامنه سے اداكمنامتى بى والتلفظ بھامستى

يعنى طريق من احب المشافخ لاانه من السنة لاانه لم ينت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق صحيم ولا ضعيف ولاعن احد من الصحاب والنابعين ولاعن احدمن الاعته الامبعة بل السفول انهصلى الله عليه وسلم كان اذاقام الى الصلقة كبرفه فد كالمستة يعنى ينت زبان سے كمِئ حصنونسلع، معابر العين او مجتهدين سے نابت منين اور اس كے باوج حكم ہے كر يہ بدعت حسن ہے مستحب ہے (حامث درعرُ فِق ضفی) دُرِ مُحَدَّار نے مھی مکھا ہے کہ زبان سے سیت ادا کرنا ہمارے علماء کی سنت ہے اور شامی نے بھی اس کوعلاء کا طریقیۂ حسنہ بنای<u>ا ہے</u> غرض بہ الفاق فقہا ومحدثین یہ بات ابت ہے کہ بدھتِ حسنه قبطعاً جائز سے خانجہ علامہ علبی نے انسان العبون کی جلدا ول میں لکھا ب - وقد قال ابن الحجر النالبدعة الحسنة منفق على منصبها يعنى إى حجرن كهاب كر بدعت حسته كم مندوب اور تحسن ہونے ہر انفاق کیا جا میکا ہے .

جوان بدعت حسنه برایک اور علی دلیل بر بے کر ابوداؤد، ترمذی ونسائی کی روایات سے واضح سے کر انخفرت

صلی الشرعلیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ گھٹلیاں یا کنکریاں کی ہوئی السُّرِتعالىٰ كاذكر كم جاربى سے انحضرت صلى السُّرعليہ وسلم نے اس كو منع مرفر مایا - بیس اس قدر شوت برفقهاء نے مسئلہ رکال کیا۔ لاباس بانخاد السجة يعى تبيع كاستعال مين مضائقه مني بعداس برصاحب بحرانوانق او دعلامه شامی شارح و دخمآ راشاره کمهتے ہیں . لاتزيد السجة على مضمون هذا لحديث الابضم النوى فى خيط ومثل ذالك لايظهر تأثير فى المتح آب دیکھیے کراس میں تسبیح کی تمام خصوصیات دانوں کی گِنتی آما گااور الم سب می جیزوں پر ان ارہ کیا گیا ہے جن پر کو ٹی امتناع مہیں کیا کیا۔ اس سے صاف ظام رہیے کہ اس علی کو بھی بدعتِ حسنہ ہی قرار دیا كيلب . اكثر صابر نے بھی بعض مواقع برسكوت ہي كو ادلي سحما با وجودكم وہ منع بدعت برقا در تھے . شاید اس لئے کم انہیں بعض المورِ مکروہ می تحقيدنه تجه خيربى نظراما موكا جنائخ الك دفع عيد كح موقع برحفزت عام نے دیکھا کہ ایک خص بعد عاز عبد کے نفل براھ رہاہے۔ آ بُ نے اسے منع نه فرمایا حالا تکه عید کے بعد نفل برط هنا ممنوع سے اس مو تع بر کسی نے ایس کوتوجہ بھی طافی تو آپٹے نے جو اب دیا کم مجھے خوف آیا ہے کرمیں کہیں ان لوگوں میں نہ ہوجا وص حبہیں النزلعالی نے جھڑ کا ہو

"ارئیت الذی بینهی عبداً إذصلی بعنی کیف دیکااس کوجومنع کرناس بنده کوجب وه نماز پڑھنا ہے ( برواقع دُرنی اراور دیگرکتب فقریس موجود ہے) کا مثل فقریمی بہی ہے کہ اگرکوئی نماز عید سے بہلیا بعدنعن نماذ اکر ریا ہوتوا سے دو کا بھی نرجائے۔ بہواتہ برعت حسنہ کیلئے ایک قاعدہ کلیہ

معزت عبدالله ابن مسعود من فراتے ہیں " مارا به المسلمون حسنا فہو جند الله حسن " یعنی میں کام کومسلمان اچھا سمجیس مع موالیت فلا کے پاکس بھی اچھا ہے۔ اور اسی بر ارشا در سالت نیا ہی بھی ہوایت فراہے۔ " انبعی السواد الاعظم" یعنی سوادِ اعظم کی ہر دی کرو «سامی فیائخ ملا علی قادی نے سوادِ اعظم کے تعلق سے اکھلے کہ . یعبر بے عنی الجنماعة الکت یہ والمواد ما علیه اکثر المسلمین بین الموری کی اور نواب قطب الدین خان نے مشکوات کے ترجم ہیں اس مدیت کے اور نواب قطب الدین خان نے مشکوات کے ترجم ہیں اس مدیت کے بہی معنی سکھے ہیں کہ جواتم قاداور قول وقعل اکثر علماء کے ہوں ان کی

حضرت امام نما نعی سے بھی بہتی نے ایک دوایت بیان کی ہے کے منی بات اگرالیں ای ا د ہوکہ فران حدیث اور اجاع کے حکموں کو

د مثا فی مواور نه ر د کرتی موتو وه بدعتِ حسنه اور همود ب اس كونُرانه كهنا جاسية علاده ازي شاى شرح ديه مختار نے بھى انكھا بع والاعتماد على ماعليه الحم الكثير يعن عامة المسلين كح كده وكثير كالحسى على خير برقاع بهوجا نابهي ايك سنديه چائجاس خصوصين خود فران بن اطق سے ويتبع غيرسبيل المومنين دوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًاه م يعنى بدايت كے واضح ہوجانے كے بعد بھى جورسول التفسلى التّعليه وسلّم سے کنارہ کش ہوا اورا ہل ایمان دیعنی صالحین وتمہور علم عام اسلام و منعین خربعت یا جاع امت )سے الگ الگای چلے توہم اسس کو اسی المتے بر دال دیں گے اور اسے جہنم میہ جا دیں گے کروہ بہت ہی بُری حجہ سے رہے ) گوا مدیث کے الفاظ اتبعوالسوا د والاعظم برالترتعالياني" سبيل المومنين كواس ك مترادف معنی میں استعال فراکہ قرآن و مدیث کے بعد ایک معاید برایت اور بھی غایت فرایا ہے جس کے اکیالے میں گراہی کی کوئی ظلمت أركح بن المصلى -

 $\bigcirc$ 

ر جواز برعت حسنه اورقران ایک حرف از حر سودهٔ حدید یاده (۲۸) مین ارت دِ باری تعالی سے

سودهٔ حدید باده (۲۸) یمی ارت دِ باری تعالى به وی است و مره با نیت و است عوها حاکتبنها علیهم الا ابت فا رضوان الله فها رعوها حق رعایتها به فا تینا الذین احمن و است و منابع منابع منابع منابع المحم المحم به وکت بر هنهم فلسقون و بعن رسانیت ان کی انتراع ایجاد معرجے بم نے ان پر فرض نبس کیا تحاسولئے تا نور من بی کا تو گئی منابع المان والے تھے تو ہم نے اس کا اجران کو دیا اور منبی دیا ، عجری ان بی ان والے تھے تو ہم نے اس کا اجران کو دیا اور ان میں سے اکثر نا فرمان ہی دیا ۔

الحمد لله که به آیت باک جواز بدعت حسنه برکھلی دلیل ہے کم انگرکوئی احجا اور نیک کام ابنی طرف سے ایجاد کیا جائے تواسس کے حقوق و بوازم کی گرائی اور دیا بت بھی کمحوظ رہے۔ بیسا کم اسی آیت سے واضح ہے کہ جب بنی اسرائیل نے خاص اللہ تعالی کی مرضی اور ابنی نفس کشنی کے واسطے ابنی طرف سے یہ ایجا دکیا کہ بہاط دن اور حبگوں بین جب بہتے نکاح مرکم نے رسکن انجام کادائن سے بوری میں جو محقدے موٹے کی جوئے تر اللہ تعالی نے ان کوفر کم ان کی یہ ایجا دات جو محق کر ادی تہ ہوئی تب اللہ تعالی نے ان کوفر کم ان کی یہ ایجا دات جو

فعا ذالعب دالحق الاالضال

قران کے لجار رسول کا فران ایک آینہ ارتمت آیت صدر متعلقہ رہائیت میں بنی اسرائیل کو جوانتباہ کیا گیاہے دہ ایجاد بدعت پر بہتیں ہے۔ بلکہ حق رہائیت کو کماحقہ ادا مذکرنے ادر ان کا رعامیتوں کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے ہے اس کی ٹھیک شال بالکل السی ہے جیسا کہ مدیث صحیحین میں ہے کہ

حضرت السُوم كيت بي كر تين آ دمى دسول الدُّ صلى الله علسیہ وسلم کی اذواج مرطات کی فدمت میںاس لیئے حاضر ہوئے کہ اُن سے رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال در یا فت کریں ، حب ان کو آپ کی عبادت کا حال سبت لایا گیا توانہوں نے آپ کی عبا دت . کومختصرخیال کرکے آبیں میں کہا کہ درسول الڈصلی الڈ علیہ وستم کے مقابلہ میں ہم کیا ہیں فلانے توان کے الطي يحط سأرك كناه معاف كرديث بين بيمران بس سے ایک نے کہاکر میں ہمیشدساری رات نمازی پروسا كرول كا اور دوسرسف كهائي بميشه روزك ركعاكرول گاک<u>می افطار ذکردلگ</u>ا تمیرسے کہا میں عورتوں سے

الگ دمہوں گا اور مسمجی سکاح نہ کروں گا۔ بیس د اتنے میں، رسولگ مىلى الله عليه وسلم لشرلف لائے اور فرا یا کہ یہ حجرتم نے کہاہے سوسين تم سے زيادہ فلاسے خشيت اور تم سے زيادہ تقویٰ رکھيا ہوں ، دوزہ بھی رکھتا ہوں ا<u>فطار بھی کرّا ہوں نماز بھی</u> پ<u>ڑھستا</u> ہوں سوتا بھی ہول اودعود تول سے سنکاح بھی کرتا ہوں لیس جو تنحف میرے طرلقیسے اعرامن کرے گا دہ مجھ سے نہیں ہے۔ د بيڪي اس واقعه ميں حصور صلى الدعليه وسلم اگن اصحاب کو حوریا صاب و نوا نل عبادات کاطرف برخوشی ما نگ سو محمر آمادهٔ عمل بیں اور سختی و مشقت کوگوادا بھی کرینیے تیار ہیں حضورصلی الله علید وسلم اپنی دافتِ برایت سے اُن دیاصات میں حقوق دعابيت كو لمحوظ دكھنے كا ادشاد فراتے ہوئے شال ہيں خوداپ ہی اسو ہ حسنہ کے نوری حملکیاں دکھارہے ہیں۔ اس بیں بینہیں ہور ہا ہے کہ ان کی بّا نُا ہوئًا عبادات ولذافل کو کیے کخت منع کردیا گیاہے ملک اس میں سبولت اور اسان کے طریقیے سامنے ڈال دیئے گئے تاکہ میارنه روی اور اعتدال مین تو شنودی فدا اور در سول قاصل رسے جسیا که اسی نوعیت کی ایک اور حدیث میں سے کہ "المحضرت صلعم کے اکی سحانی تفحین کا نام عثمان بن منطعون تھا ۔ ان کی نسبت آپ کومعلوم ہواکہ وہ

<u> دن دات عبادات می مشغول رستے بیں</u> . دن کو روز ه رکھتنے اور داست کو سوتے نہیں ہیں ، بیوی سے بھی کوئی تعلق نہیں دکھتے ہیں۔ آپ نے ان کو عوا کردریافت کیا کر<sup>در</sup> کیول عثمان! تم ہمارے طرلیتہ سے مب<u>ط گئے ہو</u> ً ا نہوں نے جواب دیا <u>خلاکی قسم مٹ</u>ل نہیں ہوں ئیں آپ ہی کے طریقہ کا طلب گاد بول " ادشاد بوا" نین دوزه بھی رکھتا ہوں اورا فطار بھی کرّنا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں ، اور عور توں سے سنکاح <u>بى كرّا بول ، عثمان! فدا سے وروك تم ير تمهارے ابل وعيال كا بھى حق</u> ہے تہاہے مہانوں کا بھی حق ہے اور تہاری جان کا بھی حق ہے تو دوزہ

ىچى دكھوافىطارىمى كرونما زىچى پۇھواورسونھى 🔭

اس دوسری مدیث سے یہ بات بہت زیادہ واضع ہوگی کر عبادات بین اسسلام نے اعتدال کی تعلیم دی ہے جہا بخد تر مذی مشرلین کی یہ داریث بھی" وجن استدع مبدعة صندالة لايوضاه الائله ويصوله یعنے جس نے بعت سیدکی ایجاد کی اسے الندو دسول لیند نہیں فرماتًا . آیت زیر بسحت اور مدیث صحیحین کیمعانی پرجامع و مانی تفسیر ہے اورا کمداللہ کر ترمذی شرلف کی اس مدیث میں " سدعة صلالة" کے الفاظ خودی بدعت حسنہ کی بالمعنی سخلتی یا سیاد رلفظی فرارہے ہیں کہ اگر بدعت حسنہ نہ ہوتو بدعت صلالہ کا استیازی نا مکن سے

گریا بدعت صند ایک الیی جھپی ہو گ حقیقت ہے کہ اس کے خرہونے بیں کوئی شنبہ ہی بہیں ہوں مستق حسند" مسنق حسند" کوئی شبہ ہی بہیں ہونے مسنق حسن سی الحقیق اسے یہ لفظ اپنی معنویت کے حسن سی الحقیق اسی دہے ۔
د وما علینا الا السلاغ ،

بدعات حسنه

منجآء بالحسنة فللعمشرا مثالها

جونی اور حسنہ ہے کر کیا اسے دس گا ثواب ہے , چ)

اب ذیل ہیں اُن اعمال کی فہرست دی جا تی ہے جنھیں بعن حفات نے برعت حسنہ و سید کا امتیاز نہ ہونے کی وجر سے۔ اچھی ایجا و کو ناجائز اور بدعت سیہ سمجھے کر دگوں کے لیئے مناع للحیر ہوجاتے ہیں جینا کہ قرآن ہیں ہے : مناع للحیر معت دھر دیب اللّی ، یعنی خیرسے دو کینے والے مدسے برامے ہوئے ہیں اور حبن کی وجرسے نے رسے دو کینے والے مدسے برامے ہوئے ہیں اور حبن کی وجرسے اکثر ذی فہم حضرات نے بہت سے اعمال مستحسن ترک کر دیئے ہیں۔ اکثر ذی فہم حضرات نے بہت سے اعمال مستحسن ترک کر دیئے ہیں۔ مالاں کی براعتبار کاب وسنت ان کی اصل ثابت ہے اور مبیاک

اویر بدست حسنه سے قاعدہ کلیہ کے ذیرعنوان بّا یا گیلہے کر حجر ننی بات

قرآن مدیث اودا جماع کے مغائر نہ ہو وہ بدعت حسنہ اورمحو دہے۔ قابل تقلید اود لایق علیہے۔

جواز ميلادميارك

وہ ذات پاک جس کی تشریف اوری کو اللہ تعالی نے ہرذرہ ذرہ کے لیئے رحمت سے تعبیر فر ایا ہے اور حبس کی بعثتِ مبارکہ سکا احسان جمیع مومنین پرتاابر د کھاہیے آگراس کی ولادت پڑسعادت پرخوشی نه منالگ جائے اورسالانہ اس کی محفیل میلاد کا اکترام نہ کیا جائے تو تھے رکس کے لیئے خوشی منائی جا سکتے گی اور حب کہ اللہ لعا لیانے حضرت عیسی و کیلی علیم السلام کے لیےم ولادت پرسلام میجاہے تو کیا حفنور صلعم کے یوم ولادت کی تقریب نه منا نی ہوگی لیتنیا منا ئی باوراس اسمام سے کہ " صلواعلے وسیلم دنسلیما" کے تخاكف حضود مسلم ك خدمت با بركت مين برلمحه يهيع دسے بين اوراس كى تاكيد معي ابل ايمان كوكى كمي سے كرتم ورود وسلام بھيجة رہو ديكھيے اس میں ایک نکنہ یہ کھی ہے کہ حودسول برسلام وزود کھیجا گویا وہ ا پذا بنہا تاہے خلا ور دسول کو اس اپزا دسانی کی سنراء پرسے کہ دنیا وآخرت

في الميز الوعبالله ب الحاج مُرَضَل مين تكفتے ہيں : هـذا لشهر العنظيم الدى منصل الدينى تسالے وفضلنا منيد بهر ذا الدينى الكرسيم الدى هذا الثاني علينا منيد لهبيدا لاولسين والا محروبين كان بيحب ان سيزاد منيد

من العبادة والخيريشكراللعولى عسى ما اولا تابه من حدزه انعيم العظيمة وقيداشيا رعليه الصلؤة السلام الئ ففييلة حذاالش في العظيم بقول عليه السلام للسائل البذى سالسه عن صوم يعِم انتساين مقال لدة عليه السلام ذالك يوهرول دت مسيل صذا السيوم منتفعن لتشريف هداالشهو لعنی یہ مہیند دبیع الاول مبارک کا ہے کدالٹر نے ہم پراوسان فرمایا ہے محاس مين اليسا مسيد الاولسين ولأخيرين بيدا كيا - حب يه مهينه آيا كرے بين چاہيئے كربہت زيا وہ نيكياں اس مهينہ بيں كيا كري ا ورخود حصنود صلی اللیملیہ وسستم نے ہی اس مہدینہ کی ففیلت کی طرف اشاده فرا یا کیوں کہ آپ ہیرکے دن کا روزہ دکھا کرتے تھے، حب مسی نے پی چھا کہ آپ م دوزہ کیوں رکھتے ہیں تو فرایا کہ تمیں اس روز پیرا ہوا ہوں ایس اس سے اس ماہ مبادک ی بزرگی اور عنطمت ثابت ہے۔ ا ہمام میلاد پر فقہا وعلاء کا اتفاق ذیل میں معبس میلاد کے حواز ك تعلق مشاهيراً ممر و نقها و اور علماء كالتعانيف سے صرور مص ا قتباسات پیش کے گئے ہیں جن میں بعض نے احتیاط شرعی کو ملحوظ دکھتے ہوئے بھی اس تقریب سعید کو ہرحال جا کر اور بدعت حسنہ کا سے تعبیر

ا مام نودی استاد الجشام دح فراتے ہیں :

ومن احسن مدا استدع فی زمراننا مدایفعل کل عام فی البوهر الصوافق لبیوهر مولده صلی ۱ دنش من الصدقات و اظهار الدنسنة والسرود الخ لینی جشن میلاد محفودهسلی الشعلیدوسلم ایک الجی ایجا دہے ۔

ا مام ابن مجر محدث رم فواتے ہیں:

وعفل المولدواجتماع السناس بعكذالك اى ديمته حسنة لهذا فى السيرة الصلبيد لينى جش ميلاد بي لوگول كا اجتماع بدعت حسنه .

ملامرسیوطی فرملتے ہیں :

يستعب لسنا اطبها والشكولمولدة عليد السلام با لاحبتماع والاطعاهر وغير فه للث ليعن بمارے لِئے مستحب به محفل ميلاد ملسرعام اور المعام طعام وعيره .

صحفرت شاه ولی الله دملوی فر التے ہیں کہ یم مکم معظمہ میں با رہوی رہی مکہ معظمہ میں با رہوی الدول کو مولد شریف میں تفاد حضرت کے آثار اور عجائب معاملات کا جو وقت ولادت ظاہر ہو کہ میتس بیان ہور الم تفاقی اس

میں شسر کیے ہوا اس میں حود کھیا تو الور دحمت ظاہر تھے۔ -

وضرت شاہ عبدالعزیند دہ کسی صاحب کے استفساد تکھتے ہیں ہر اس ففر کے مکان پر سال بھر دہ کفلیں ہوتی ہیں۔ محرم کے دسوی دن یا ایک دو دن بیلے قریب نراد آدی آتے ہیں۔ نفیا مل حسنین میں بیان کرتا ہوں بعد ختم کے بانچ آیتیں پڑھ کے جو کچھ باس ہوتا ہے اس بر فات کے اس فاتح کرکے تقتیم کر دیا جا تا ہے اور باد ہوی تاریخ دبیح الاول کے اس قدر آدی ترقیق مال ولادت شراف و حلیہ بیان کرکے جو کچھ کھا نایا فدر آدی ترقیق ہوتی ہے اس بیر فاتح دے کرتقیم کردی جاتی ہے۔

علامہ ابن جرزی فراتے ہیں:

معن فى ذالك الارمنا هرالشيطان وسروراهسك الارمنا هرالشيطان وسروراهسك الارسود ابل الاسيصان يعنى يه محفل ميلاد گويا تذليل شياطين اورسرور ابل ايمان كے ليئے ہواكرت ہے .

حفرت مجد دالف ٹانی رح فر لمتے ہیں:

دیگر درباب مولودخوانی اندداج یا فنهٔ درنفنس قرآن خواندن برصورت حسن و در فقا مکر ولغت و منقبت نواندن چرمضا کفهٔ است .

, مكتزبات ملدسوم)

## جوازقيام وسسلام

مندرجبالا اُداء کی دوشی میں یہ بات تو واضح ہوجی ہے کہ محفل میلاد ایک امرستحسن اور برعتِ حَسنہ ہے اب رہایہ سوال کاس میں جوسلام وقیام ہوتاہے اس کا کیامقام ہے تواس تعلق سے عون ہے اواب مجلس کے بیان میں قرآن یہ مجتا ہے کہ بیا ایسے الدن یہ المسنوا اذا قسیدل اسکمر تفسعوا فی المعجالیس فافست وایف المعنان والع الله سکم وا ذا قسیدل الشی وانانشن و اُلے ایمیان والع حید یم کو کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیعظو تو کھل کر بیعظو تو اور اور حید کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیعظو تو کھل کر بیعظو اور اور حید کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل کر بیعظو تو کھل کے کہا جائے کہا جائے کہا تھا کہ بیعظو تو کھل کر بیعظو تو کھل کر بیعظو تو کھل کر بیا جائے کہا جائے کہا تھا کہ تھا کہ کے کہا جائے کہا تھا کہ بیعظو تو کھل کر بیعظو تو کھل کر بیعظو تو کھل کر بیعظو تو کھل کے کہا جائے کہا تھا کہ کے کہا جائے کہا تھا کہ کی کھل کے کھ

امنا آت مدری اتباع میں یہ بات واضع ہورہی ہے کہ مجلس میں نشت وقیام کے تقاضوں کو حسب مزورت پوراکیا جائے ہیں اگر ممفل سلا میں حضور اکرم صلع کی فلامت با برکت میں سلام عرف کرنے کے تعلق سے البتادہ ہوجا میں یہ جائز ہے جائز ہے جائے ہیں استقبال قبلہ نہیں ملکمار تد ہارہ کا مدار کے اس میں استقبال قبلہ نہیں ملکمار تد ہارہ کا اور در متمار نے میں سلام کو جائز اور بدعت صند قرار دیا ہے جیساکہ اس

یس مگرایس که انتسابی بعد الاذان حدث فی دبیع الاول سند سبعاته واحدی شهاسنین وهومبد عشد حسنه اس کے علاوه ذیل میں علمائے عرب ومفتیان ندا بهب ارلبہ کے فتا وی ابی فلاصت بیش کئے جاتے ہیں جیے حفرت مولانا احد سعید محدث دمہوی نے جمع فرمایا ہے تاکہ محفل میلاد مولود و قیام وسلام کے جوان پر مزید استشہا ذکا حیفن مہوجائے۔

## فتوئ مالكب

انقیام عند ذکرو لادة مسیدالاولسین والاخیرن صسلی افتاع علیه وسلع است جسنه کشیری و العداماء

, فنوَىٰ انه مفتى مولانا حيين ابن ابرابيم الكى)

فتوكى منفيه

نعمر استحسنة كثيرون

وفوئ اذمفق مولانا عدالله ب محدبرينى حنفى

## فتوكي شافعيه

تعمرانقیا هر عند ذکرولا دشه صلی انته علیه ویسلم استعشل العاماء وهوحسن.

فوّىٰ ازمفتى مولانا محدعمرب ابى بكراديكن شامى،

## ن فتۇ ئى منبلىيە

لغمريجب الفيا هرعت فكرولادت وصلى الله عليه والدوسلر استحسنه العلماء الاعلامرون ما قراك دين والاسلام

فاً والله م تومہ کا حاصل یہ ہے کہ یعمل ایک ستحسن املام ہے اوراس میں قیام وسلام بھی جا کہ ہے ۔

د فىرى ازمولانا ابنىسچىيى حنبلى ،

ا ودکیوں نہوک حضودصلی اللّٰہ علیہ وسلم بلفس ِنفیس اس محفل ذوق و شوق کی طرف توجہ فرطقے ہیں جیبا کہ حضرت مولانا شاہ ولی اللّٰہ م آنے خیوص الحرمین ، میں سخرے فرطایا ہے کل ذی کسید حیثا ق اکی شی وستوجہ البيد بقسد و مشوقه فاند ليستد في البده ولابتن مد الله عليه وساع بين اس عبادت كا حاصل مفعون يرب كرحضود اكرم كاول خوب كملت بيخ مش سي اس كا طرف حورب بردود وسلام بميخ لمي اور جب كوك مشاق تعشق قلبى سي مهت لكا تاب اوراب كا طرف منوج برجا آ بي تو آب اى طرف منوج برجا آ بي تو آب اى كارف منوج برجا آ بي تو آب اى كارف الرف الرف الدال ما يا الله عدا في ذالك.

ىڭەمىلى دالك. ذلاتٍ حمد ولخت او 'است برخاکِ ادبِحْفسّ سجوميرى توال كردن درد دسے كالترال كفنن وعى الله على نوركز وشد نور بالسيب ا زمين اذحت إقر ساكن فلك درمشق أوستيدا حوازِ لعنظیم آثار مبارک و تبرکات ا وازاء فقاً دی بزادید کے باب الرتد میں ہے میں نے رسول خلا<sup>دیا</sup> ن<sub>ا</sub> کے موکے شرفین بی ا بانت کی یا اس کوسبک جانا تو وہ کا فرہے اصل عبارت لوگ ہے من صغر شعرال بني صدى الله عليه وصلح استخفا نا واحانةً منكرٌ لاخلاف منيه علامه قامنى عياص في شفائي مكعاسے كرفتنة آثار دسول فدامسلعم كى طرف منسوب ا ودمشبور بين ا ن كى تعظيم ا بلياسلام يرفر فخلي اورزیادت سنخب شرعی سے اسی برفتوی سے علمائے حفقہ شامغیہ والکہ

انگرزی میں مقولہ کے محبت کا دیرتا اندھا ہوتا ہے لیکن مسلان اور موس کی محبت دیکھی بھالی ہوتی ہے وہ سب کھ دیکھ کری محبت کرتا ہے اور کھر سب ہی کھی نثاد کر پڑھا ہے۔ بعول حفرت مرشدی ہیر پخوٹی شاہ راج سے شاپروانہ ہے میں سامن سامنے ور کھ کمہ نزرج افی نزکھ جا بازی جا بازی جا بازی جا بازی جا بازی جا باز

يبال بى اسمان ب إن دل والول كاجن كے لئے الله نے ايان كو ذینت تز کمنی کخشی اور وہ کو نے محبت وسٹوق میں اتنے یا لمل ہوئے کہ محبوب کی گلی کے کتے سے خو د کولسبت او دے دی اور ہے خود ہی اس سے بيسافتكى پر محبوب اورنادم بوكراس كوب ادبى پر محمول بھى كباء اور شا ئدممبت کا ہم ت**قاصاساری فرن**انگی وہوشیا*ری کودیوانگی ہر کچیا ہرسم* كرم تاب اوروه اپنے محبوب كے اشاره چشم وابرو برنا چنے لگ جاتا ہے ہي تر وجریقی که طرف ربت المقدس سے خاند کعب کی طرف عین حالت نمانہ بیں حصنودصلی اللہ علیہ وسلم لمیط جاتے ہیں اور حضور کے خصوصی دایوانے یہ تھی بنیں دیکھتے کہ سمت کہاں سے کہاں بدل گئ ہے اور یہ تھی منہی لیہ چھتے کہ البیا كرفے كے ليئے كون سامسند شرى ہے اور كيا كوئى وحى ازل ہو تك ہے ؟ اور عج بدبخت ان مسائل میں الحدِ گئے وہ مارے گئے اتباع دسول سے بھر کئے گو دخ بیت المقدس می کی طرف مشا فیکی نماز ان کے مندیر اددی گئی جدیا مرخود الله تعاليا في فرطايا بي كاس مين ان كا امتحان تها الم كيد بختي سمه و لول کاکفر چېروپ کې مسلوان کيش پې د وه مرفنی دسول سے سميا مھرے محمعتوب میں ہوئے اور حور سول کا ساتھ ہولیئے وہ جیتے ، می ونت کے مستی ہوئے اورسٹرہ بسرہ نے مقب سے مماز ہوئے محبث

ك دنيا مجى عجيب بے كريبان دل و نشكاه كى آذ ماكيش بے ال مرى عمل كے سائد المان نيتون كوري بركوا جا ماسے اور خلق اللي بھى فاص بے كرتفطيم تولي عرى كاتے بيں اورنام اس كاميا دت ديتے ہيں اور تعبير تقوي ملى سے

ومن بعيظم انده ائرالله فاستهامن تقوى الناور ؟؟ يعنى جوفداسے نامزدكرده چيزوں ى تعظيم كرتاہے تو يہى دلود كا تقوىٰ ہے ۔ آٹا دمبادک بھی اسی تعریف میں آتے ہیں گوشعا ٹرکی اصطلاح شرکا اورب مكين حب فيصلددول بير عطركا تو كنجاكش وسيع ب حبى برقران ینودهی شایرے

وتعزدوه ولقمتروه بنا

لیں اس حواد قطعی کے لید وہ مستعین دسول بھی اسی ا فعقیاص میں آ جاتے ہیں جولنبتِ فاص دکھتے ہیں اور اناومکنَ اسْبعینی سے زمرهٔ خصوصی میں آکر ان عبادی لیس للٹ عملسی پھر سلطان کیا کی خلعیت فاخرہ سے مما زہوجاتے ہیں اور حب اتباع رسالت مسلی اللہ عليه ولم ك جزاءي " فالتبعوني يعبكم الله "كيمصداق خلاکے محبوب ہوجلتے ہیں توان کے تبرکات بھی آٹاد کا حکم ہے لیتے ہیں اسی لیئے حفرت مولانا انٹرف علی تھا نوی نے تماب التکشف میں

مسم برک بمتعلات الشائخ کے عنوان میں ایک مدیث دے کر مکھلے جس چیز کو بزدگوں کا منھ یا باتھ یا بدن منگا ہومعتقدین اس کو برک ہے۔ ہیں اس حدیث سے اس کا در کا اثبات ہوتا ہے ہورا کے جرازا ستھال برکا مشائخ کا عنوان دے کر مکھا ہے اور یہ جو عادت ہے کہ ایسی چیزوں کا برکٹرت استعال بہیں کرتے اگر ہے اس غرف سے ہوکہ ذیا دہ د د زنگ بہ

برا، قی سے مضا کقہ بینی دحوالہ انکشف هستا الر السرین و کن سکھ استار کا تاریخ

المحدللّم كرخود قرآن سے بھي پاره ٢ سورهُ بقركے دكوع ١٩٠٠ ميں اہل حُب وعِقيدت كے لئے ايك اشاره مل مِى گيلہے :

بقية مماترك الموسى واله هارون تحمُّله الملائكة ان فى خالك لاية تكمان كنتم مومنين. بِ

اگرچ که آیت ایک فاص واقعه ی یا دولاری ب لین اپنی به گر افادیت کی وجه سے جواز استمال آناد و تبرکات برخود قرآنی لفظول مو یه ایک" آیت ہے" اور اذا هسوا بقعیدی حذا خالفتو و عدلیٰ وَجه اجی یا حت بدریل ولینی مرب کرتے کو سے جا وَاور است کرتے والد کے چہرے پر کھال دوتا کہ وہ و مکھنے لگیں۔

یہ آیت بھی جواز بتر کات میر کھلی اور واضح دلیا ہے۔ ریلی،



## جوازخطاب يا محدم"

صیح حدیث میں حفرت عباللہ ابن مسعود نے دوایت کی ہے کہ محفود سے دائلہ ابن مسعود نے دوایت کی ہے کہ محفود سی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کرمیری موت وحیات دولوں تہا ہے۔ یہ فیٹے خرا ود بہتر ہیں کرمیرے یا سی تہا ہے اعلی پیش کئے جاتے ہیں ۔ .. . الخ ر چاں چہ حضرت شادی بالعزیز وح اپنی تفسیر عزیزی میں و دیکون الدرسول علی کھتے ہیں :

رسول الله صلی الله علیه وسلم مطلع است به نود بنوت برد بنه مهم مستندن به دن خود که درکدام درجه از دین من دسیده و روایات آمده مهر مستندن به دن خود که درکدام درجه از دین من دسیده و روایات آمده مهر منبی دا بر اعال استیان خود مطلع می ساز ند که نمال نفی خیان کا دوز قیامت ادائی شهادت توان کرد.

نیزعلامه قسطلانی اور زرقانی رم نے بھی روایت کی ہے:

عن مسعدا لمسيب قال ليس من ليوه الانغرين عـلى السبي مسلى الله عليه ويسلعراعمال احـــة عندوة وعشيدة فيعوهم

بسماهم واعمالهم فلذالك يشهد علب حمر

بيمالقيامة.

حوالہ لے ذکور کا حاصل وی مفنون حدیث ہے جوا و پر بیان کیا گیا ہے حسن سے یہ تا ہت ہوا کہ ہمادا ہر سلام اور ہماری ہر ندا کو الله تقالیٰ رسول الله صلع کے بینے دیتے ہیں جیسا کہ قرآن شاہر ہے۔

الم مال میں اللہ منا اللہ خاص کا این دید احد الاحن القنیٰ اللہ منا القنیٰ اللہ منا القنیٰ اللہ منا اللہ

عالى الغيب فىلا يفلى عيب احدالا من ارتقى المن من ديسول والعنى الله تعالى عالم العنب ب اودا بن عيب ك بات كسى ب كا برنومنين كرتا مكر مولين دكر لياكو فى درسول وسور ه جن ، (٢٩)

طاہروہی درا سعر بوسیدری وی در سے مرد در ہے۔

نیزدوزان پانچ اوقات کی نماذ کے قعد هسے تابت ہوتاہے کمھنی عین حالتِ نماذ میں " التحیات" پر صلینے کے بعد حصنور صلعم کو اسلام علی خالب ترکہ ہے جوامر حاصر کا صنیف ہے اور سوئل ہے توامر حاصر کا صنیف ہے اور سوئل ہے تھیں کی نماز فراب نہیں ہوتی ۔

سوئل ہے تھی کی نماز فراب نہیں ہوتی ۔

چَايِ علام وسيطلاني وزرقاني ويزه نے تکھاہے:

منهاان المصلى يخاطب أ لعقوله اسلام عليك اليها النبى ود ادة صحيحة والايخاطب ولا يخاطب عنيوه

تخاطب حائز موا جداکر حفنود کے پردہ فرانے کے لبدلبعن صحابہ کوام دخ کا س پرکل بھی دہا ہے ۔ چناں چرسخاب شفا میں قاصی عیامی نے دوایت ہی ہے کہ ایک باد حفرت عبداللہ ابن عمر دخ کے پاکوں میں چون طیاں کھر کھبئی کمی نے کہا ایسے اوی کویا د کروجوم کو بہت محبوب ہو ۔ چین تحبراللہ بن عمر دخ دیکار العقے "یا محد" اور اسی وقت پاکوں کا کسن بن دؤ ر ہوگیا ۔

بهاد الهد الدر المراب المراب الود المورات المراب ا

لیں صحابہ کے ان اعال سے ہمارے لیے جواز خطاب ثابت ہیکا ہے کہ ان کی اتباع میں حو بھی علی ہو وہ قطعاً جا کہ ہم سیاکہ عدیا انسام سیاکہ علی ہو وہ قطعاً جا کہ ہم سیاکہ عدیا تھا ہم انتساد میشتم احست ہم میں میں ہم جن کا میں اقدار و کے میں بیس تم جن کا میں اقدار و کے ہدایت یا وگئے۔ اس کے علاوہ حفرت عمران کا وہ تاری واقعہ ہ کہ آپ ا

فی مین مالت فطبہ میں "یا سادیت الحبل" کا نغرہ مگاکر اپنے لقرف سے ساتر ہوں کا اور نہای کا دور ہاری ہوں کے اور کا کہ اور کا کہ کے لئے یہ مکن نہیں کہ وہ ہاری آ واز کو پاسکیں وب کہ آپ کی دورا نیٹ کے اونی پر توسے کل نسٹنا م کا کنات میں مرکت وجیات جاری ہے ۔

یک وجہ سے کہ امت محکم ہے کے بات انفاس قدسیہ اِس دائز رحمت سے لیسے ہوئے اسی ذات قدسی صفات کو اپن طرف بیکارتے دہے ہیں ذیل میں مشا ہرصحائہ آلبین و تبع تا بعین اور آئمہ عنظام وعلمائے کرام کے چند ندائیہ استعاد پیش ہیں حضرت صان بن ثابت دخ فرلمنے ہیں

, بحوا له کت ا حادیث ،

وجوتك يا ابن المنه لا فى معب والمعب لدة المرضاء والمعب لدة المرضاء والمومنين حفرت صفيد م فرماتى ، يس:

الا يا رسول الله كنة وجاءنا وكنت بنا مبزول ه فندجا فنيا مخطهام ذين العالم ين الم ابن مفرت المام صين ع فرات بي . يارحمة للعالعين ادرك المذين العالدين معبوس ابيدى المطالين فى المرك المزوه هر

مفرت الم اعظم الوحليف لف النه تصيده النعان مين فرطت ين : يااكره الشفلين ياكنن الورئ حدى بجودك وارضى مرضاك أالما مع بالجودومند ولم ميكن لا بى حنفية فى الانام سواك مفرت غوث الانخطم دستنگيرين فركمت بي: بربحواله فتح المبين، يارسول الله اسمع فنالنا ياحبيب الله أنظر حالت اسنى فى بعونم عغرق خدريدى سهل لنا اشكالت المنون

سرق و ذوق کی یہ محفل شورو نغر کبھی ختم نہ ہوگ کاس ابدی کا مسند نشیق اعلیٰ خود ذاتِ بادی تعالیٰ بے اوراس الجن حقیقت کی شمع دوشن وہی کعبوب از لی ہے جومقام وحدت بیگائے کثرت ہوکرکسی ظلمت فائد علم کو لینے دفسارہ پاک سے دوشن کرگیا اوراسی حقیقت پاک کی طرف ایک کو لینے دفسارہ پاک سے دوشن کرگیا اوراسی حقیقت پاک کی طرف ایک محبوب الہی بعینی شاہ منزلین حفرت امیر خسرو نظای نے اشارہ فرایا ہے:

خدا خود بیرمجلس بود اندرلا مکال خسرو محدٌ شمع ممغل بود شب جائے کہمن بود

ا ورحميون رسخا طب ميا جائے كرجو ذات مقدس سار سے ذر أه بائے كأنات

سے لیے دحمت اتم ہوتو یہ فاصد فطری ہے کہ ہرجز اپنے کل کی طرف دجوع کر اور ہر میں تولیف اصل کا طلب گار دہیں ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ۔ اور ہر کا نمات توخیر تحاج دحمت ہے ایسی کی خود ذات وحمل نے بھی کبھی ' یا ایسی العمد میں ' اور کبھی ' یا ایسی العمد میں نے ایسی کا دانے ہو کو مفاول کو حضود کو مخاطب فرما باہے اور ہی نہیں کمید لوگوں کو حضود تسلع کو نحاطب کرنے ہی کا دنے یا اپن طرف من وہ کرانے کے آ داب بھی سکھا کے ہیں جیبا کہ قرآن ہیں ہے :

سود والصرح اواب بى مصلح بين جيبا دروس بيه :

ياايهاال ذبين العسوا لات فولوا راع منا وفولوا نظرنا
ولاسع ميا السيم ديا العنى است ايمان
والو واعنا " كعبه كرديسول كو مخاطب ذكرو بكه « انظرنا " كما كرواور
العيس تعطرف كان سكا كرميو اورجواس كا المنكاد كرف والمه بول ك

عزین خطاب یا محمد کے تعلق سے بہت سی احادیث سے اس کا حواز ٹابت ہے اس کے علاوہ قرآن میں حفرت موسی می کے واقعہ میں میں اس کا اثبات موجا کہ ہے فاستغاشہ الندی من شیعہ علی النین مسن مدوہ اور آگے کی آیت میں ہے ضافا الندی استنصرہ جالا مس لیست صرحہ دین

تفعيل كيلئ استعانت بالاولياء كامنوان وكيئ.

" ياغوت كاخطاب

الهي الهي قامني عياض كي اي دوايت حضت عبدالله ابن عريف كي على سے بیان ک گئی حبق میں یہ تبایا گیا کہ کسی نے آن سے کہا کہ ایسے آدی بحويا وكروحوتم كومبت محبوب مبوريبإل اس بات كااثبات بود إ\_ريم ا نسان کسی زکسی کوعز رز و محبوب مزود دکھتاہے۔ چاپنہ ودیث شرلف ہی اس!ت کیگواہ ہے کہ حن احب شبباً خاکث ذکسرہ ' لینی حوکسی کو مجوب رکھناہے تو وہ اس کا تذکرہ کرنا رساہے یس اس ولایت سے شوق وممبت مين محسى كويكادا قطعاً بالزب اور به اعتبار لغت " يا " بمنف أدعوب بعنى ببكارتا مون حبوس ساطا مرب كديه بيكارنا تكميكه شوق ومحبت کے لئے ہے یا جا عتباداتسورہے مبیاکہ ایک باد برزمائہ خلافت حفرت عثمان دمن حفرت على فن رات مي اكيمسى إكى ظرف آك د كيما كرمسى میں مثرت سے پراغ دوشن میں تو آپ نے حفرت عرم کو تخاطب کرتے بوك دعادن " لؤرت مساحد خالنورا لله فترك يا ابن الخطاب "

الالكعلاده مسكرفقهي يربي كرموذن حبّ الصلوة خيرمن النوم"

مجعة توحداب من صدقت وبررت كبنام سي طلان كداذان فرسني والا مجى مسىدىي اوراكتر كفرىي موتاب اوراس طرح اس كانخاطب حاضربني لمكه غائب دبتلي غرض اس طرح كانخا لمب حب كه نيت إست استمداد استعانت اور جاجت طلبي كانتموتو تداً جائز سع دليك الم المرلقة كانزديك إس مقصد سے ليكادنا بھي اس لئے جائنے كرمانك کے دین وایان کی بھاوسلامتی ایان تو، توجید و دعامے شیخ ہی یہ تا ام ہے اور حب كرساد عشيوخ كام كن و منبع بھى حفرت غوث الاعظم ك ذاتِ مبادک بی ہے کہ آپ نے براعتبادکشف اس حقیقت کا اظہار فولیا حدمیراقدم تمام اولیاء ی گردن پہے جس سے نابت ہواکہ آپ اپنے والبتديگان و غلامان سلسله كلطرف به اعتباد دوجانيت من الله قوت، یی سے فیقی دسال ہیں لیس اگر حضرت عوث تفاست استفاضه باطی ک غرض سے برمذبرُ مشوق وتقورتخاطب سیاجائے تووہ مستحسن ہے کہ به اعتبارِ مديث انت مع من احببت ممال تعشق وحب خود بي اینے محبوب تک اس کے طالب کو بنیجا دے گا ۔ چناں حیہ اکثر بزرگا ن دین جن میں براسے براے ملماء و فقہا گزر سے ہیں وہ خرد تھی محمیمی طفة بكوش غوشت واسيردستير موجيك ادران كيدلون كالمب انہیں بے ساخت " یاعوت " یکا دنے پر محبود کرگئ اور دلوں کا ایمان

دست غوشت پر قبول اسلام کرگیا. شال كے طود برحیٰد مشام پر فقہ او علما ركے منتخب اشعار بنام ئ شخصيت سجائے خود ايک مركزت لى سوكى تقيق اور حوخور بھى لينے ن زانے کے اقطاب میں سے تھتے۔ حضرت امام یافعی م کا ایک شعر دسجوالہ تاديخ الاولياء بحدداک یا بحرا اندی یا عبد قادر ابا یافنی ذوافتقا رو ذو محل حفرت الوبجرا لمدترئ كااكيب شعر درساله قلا كرانحوابر عزث الانام وغيشهم ومجير فقم بدعائية من كل خطب المجائية حضرت داؤد قدس سره کی ایک غزل کا ایک شعر د فتح المبینی با ابن النبي دات قرة عينه يا عبد مولانًا العزيز القادر حفرت خواجه بهاءالدن نقشنندى دح كااكشعر دفتح المبين اے بیروستگر تو دست مرا بگیر وستم جنال بگيركه كويند وستيكر

صفرت نواجه قطب الدين بختيار كاك<sup>ين</sup> كى غزل كا ايك شعر

خاک یاک تو بود روشی ابل نظر ت ديده لا نخش صنياء حفر غوث التعلين حفرت خواجه بنده افداز كيبيو دراز رم كاايك شعر غريبم 'امرادم يا مى الدين جيلانى زپا افتاده ام <sub>د</sub>ستم بگیرا- عِنوث صمال<sup>ی دم</sup>

حضة مولانا جاى رح كا ايك مشعر

عُوثِ آعظم مدد سے ياشېر جلال مدت تنام شال ما دے مرشد یا کان مدرے

مفرت نوف الاعظم حير ين الناطب كون اليا سك شرعينين كر مر مسامان پر یاغون کہنا لبس لازم اور ضروری مبوگیاہے مفصد برہے کہ جو خرط محبت ولعشق مبی تھی دیار ہے تو وہ جائز ہے جیبا کہ اوپر بحث ہو حکی ہے ۔

َّ جوانهِ زیارت قبور و فاتحه مروجه

الم ابوسعیدگی نے شرح برزخ میں جواز فاتحہ و زیادت قبود پرحسب ذیل احادیث مکی ہیں حونفس سند کو سمجھنے سے ست کا ن ہیں .

مسلم بن بریده سے دوایت ہے کمف صلم مسلم لال کو کھ تے کھے کو جب بروں کی طرف سِطو ابو "اسلام علی میا اللاحقون لنسل الله المومنین والمسلمین وا ناان شآء السله بهم اللاحقون لنسل الله لنا ویکم العافید " یا یوں کہے السلام علی میا اصل العبور لیغفر الله لنا ویکم العافید " اور اگر شہید ہوتو یوں کہے الله لنا ویکم انتم مسلفا وی بالاخ " اور اگر شہید ہوتو یوں کھے الله لنا ویکم منع عقبی الدار " اور بوقت زیادت دایک "السلام علیکم باصبر تم منع عقبی الدار " اور بوقت زیادت دایک بار سوره فائح تین بارفندل حوا مند اور سوره تبارات و لیسین یا میکل قرآن برا ھے ۔

محدث الوالقاسم سعد بن على الزنجا لمدنے فوائد ميں برسلسد دوا تفاّت ذکر کیا ہے کہ حفرت الوہر دیرہ دم ایسے دوایت ہے کا حصنو رصلعم نے فرا کا کہ حوفترستان میں داخل ہوا ہیر اس نے سورہ فاتح، قل ہو اللّہ

اودالهكم الستكانر بي صاعيره البي حوسي في ترب كلام سي بيرعاس كا فحاب فترشان كمسلم مرداودعود تول كالمرف سجالينى اس كا فحاب مسلم زر اورعورتوالاكونيها يا تووه اسك شفيع موسكم الدنعا ي كاطرف . , بحاله تقريح الاولق ، اور صرت شاه عدالعز مني في مام الخلال مي معتر ذرا يع دوايت ك ے کہ امام شعبی تحییتے ہیں کرصحائب النمادی میر عادت تنی محد جب مجلی سی ازیا مىحابى كا انتقال موجاتا توانسادا ن ك قبرك طرف اَلدود فت ركھتے اوران ع لے قرآن شراعب بڑھتے ، واقلق سے قائن ابر جرا اعبدالباتی نے دسالہ يشغ مين فرايا بے كەسلىر بن عبيد بهتے ہيں كەسماد مكى نے مهاكد ميں نے ايك دات بترستان مکدی طرف لبکلا اورایک قبرے سر لجنے ایا سردکھ کرسوگیا

ابلِ مقا برکوس نے دیکا طقہ طقہ بنائے بیٹے ہیں میں نے بوجھا کہ کیا ابلو مقا برکوس نے دیکا طقہ طقہ بنائے بیٹے ہیں میں نے بوجھا کہ کیا تنامت نو قائم نہیں ہوگئ انہوں نے کہا نہیں لمکہ ایک شخص فررستان میں کے سورہ فاتحہ اور تین قل ہواللہ برخ ھا۔ اور اس کا تواب ہم پر بخشا سوہم سال مجرسے اس کی تقییم کررہے ہیں۔

حضرت لنظام الدي احد نے تھی متاب کوامات الاوليا، پس مفرت بشر مافی کا ايک مبشم ديد واقعہ بالکل آی تسم کا تحر مي حياب د إيسوال کونز ديک بتر قرادت قرآن جائز ہے يا بنيں لواس کا جواب بد - 04

ہے کہ در مخارفے محدلے کہ قارلوں کو تلوت قرآن کے لیے نزد کی تبور بعضلانا جائز بلا كرامبت به نقادى عالمگيرى ميى معبى يى مضمون ب چنائخيآ تمرسلف جيدام عميني امام ابن الهام امام نوري ، امام زرقاني ادر مذام ب آئم ارلعرس مي كاس كے جواز ميداتفاق ہے . د مزید تحقیق مطلوب مبوتو آئمسه ند کور کی تحابیب د کیمی جاسکتی ہیں ، اب اس مختصر سی توضیح کے لعد قرآ نی استدلال کھی ملاحظہ ہو ولانقسلىعسلى احدمستصعرمات اسبدأ ولاتقتم على قبروط النصدكفنووبا متكه وريسولية ومبالتوا وصدم فاسقون ب لینی اگرکونکان میں سے مرجلے تواس بیکوئی الیسال ثواب پا نماز نہ پڑھی جائے اور نران کی قبر رہے قیام کروکیوں کہ انبوں نے اللہ ا وراس مے دسول کا انکار کیا اور مر گئے اور وہی فاسق ہیں۔ اس آیت سے البصال تُواب فانحداور زيادت ِ فبر و قيا م على القبر كا تعلي حواز ًا بت ہو ر إي كيون كريفط نشل" اور "ابداً "سع وقاً فوقاً ايسال زاب اورتقم ملى القبره مع ذيارت قبور بعدد فن قيام على القبركا اثبات بود إب البته قرآن نے کافر مشرک اور منافق کے حق میں اس کا امتناع فرایا ہے . اوران محسوا عامته المسلین کم لیئے جائز ہے وناتح مرجم کی ترمیب جواز زیارت مح منوان میں دیکھیے،

## بع رناز جنازه دعا يرصي كاجواز

تناب تعرب الاوثى بين ہے كرمولانا شيخ عبد اكى محدت ولوى الشعة اللمعات ترجم مشكوة كاب المجنائر ميں تحرير فرماتے بين كدور جب الن فاتح بعد از خاد يا پيش اذال بقصد تبرك خواندہ باشد جنا نكه آلان متعار است. وسول خلاصلیم نے بعد نما زجازہ كے يا آگے نماز كے فاتح بڑھی جب محراب دوا جے بیں ان دومعنوں میں ایک معنی كر انخفرت كا لعبد نما زجاز الله معنی كر انخفرت كا لعبد نما زجاز الله معنی تحراب دوا بے بوا اس پرعل ہے علاء كا جب اگر الان متعارف است اس پرواں ہے اور لعبد فاتح ہے جنا ذ سے كے سرائے (تحد مفلحون تک بڑھے اور بابد فاتح كے جنا ذ سے كے سرائے (تحد مفلحون تک بڑھے اور با سی برواں ہے اور لعبد فاتح كے جنا ذ سے كے سرائے (تحد مفلحون تک بڑھے اور با سی جان الدسول آخر سورہ كے پڑھے اس پریمل ہے علماء نفش می جان من مفتح محد برائی ورئ مفتا می العلوۃ بین فرطے ہیں سیار محقق حد خد بی محد بی البوری مفتا می العلوۃ بین فرطے ہیں سیار محقق حد خد بی محد بی البوری مفتا می العلوۃ بین فرطے ہیں

چون از نماز فا دغ شوندمستب است کدام یاصالع دیگر فاتح بهرة تامفلحون طرف سرخبازه وه فائمته، بقره بینی امن الرسول طرف باین بخواند که درطدیث وارداست و در بعض اطادیث بعداز دنن واقع شده بروقت کرمیسرشود مجوز است جب خازجازه سے فارغ بودی مسخب بے کداما یا اورصالع السع مفلعون یک سرلم نے جازی ک

ا ورامن الرسول يا يُن جا ذے كے پر صح جو حديث ميں وار د ہے اور تعفیٰ حد ميوں ميں اس طورے پر صنابعد د فرن كے بھى آ ياہے دونوں و قت اس كور نام ہرے اور لعد ميت كے حق ميں دونوں إ كار الله كر عاكو يہ با مر نبر الفائق شرح كنر الافائق ملداول باب الجنائز ميں ہے :
و يقر أد بعد مسلات الجنازة الله عمر لا كر مناام و ولا

تقيتنا لبدة وانفرلناولة

یعی بدن زخازه دعلے ندکوره پر سعے اور بحرِ ذغاز سی بھی امام عینی فے بدایہ سشرح البدایہ اللخ الله فی الحجد الاول باب الجنائزے ابتلایں بیسیقی سے محصاہے کرحب صحابی براءنے انتقال کیا توحفور صلعم تشریف لائے اور نما ذخازه بڑھی اور لجد ما ذخازه دعا فرائی الله عراعفی

وارحمه وادخیلہ حبتک حاکم ہے اس مدیث کومیحے کہلہے ۔

د بحواله تقریح الاوثق

مديث ضعيف كا وزن

بغرض محال اگرکسی مدیت کے منعیف بھی ہونے کا احتال ہوتو کل علملے اہلِ مدیث کا اس پرا تفاقعہ کہ وان کا نت صنعیفیۃ الاسانید

فقداتفق المحدثون عسلى اف المحديث الضعيف يبجوزالعهسل به فى السرِّ غيب والنرهيب د مجوال تفسير دوح البيان ليني كمر امادیث صنعیف بھی ہول توسب می علمائے محد نین اس پر مثفق ہیں کے مدیث صنیف پرعمل جا کرے حب کہ وہ اچھے کام پر دعبت اور مرسے کام ے ڈرا ق ہوں علام شامی تارح ورمخارنے سکھاہے کسی على مفيات خاصل کرنے ہے مدیث صنعیف کو ہے لینا جا کرسے۔ اودصنعیف پرعمل كرنے كى شرط يہ ہے كہ وہ عمل اليسلہے كہ اكيد عام قاعدہ شرعيبہ ميں واخل ہواس شرط سگانے ہیں حکمت یہے کہ حدیث منعیف کے یہ معنی توہنی ہیں ک دہ علط می ہے لیک اس کے صیحے ہونے کا امکان ہے۔ لیس اگروہ بٹ نفن الامريس عندالله صيح ہے تواس پرعل كرنا بہت الجاہے اگرنفس الامرتابت نديقاس يرعل كرف سے كي نقصان نرہوكا۔

لہذائس متعادفہ مدیث ہے عمل موجب ٹراب ہے کہ جب کہ حسالیات متذكره اس مي كسى اجى بات كى ترغيب اور بيرى بات سے ترميب سو لیِں ان می اصول پرکسی عمل خیرکوجادی دکھنا بھی جاکزیں مہوا اور آ سُندہ د گراهال دسنہ بھی اس طرح موازی تعولف میں خودی وافل ہوں گے۔



عورتول كيلئے جوازِ زبارت بقور

ا مادیت صمیم سے زیارت تبورکا جواز نابت ہی ہے جیاکہ مسلم نے ابو ہر پرہ دھ سے دوایت کی ہے کہ زیارت کرو قرول کی کیے شک وہ موت کو یا دولا تی ہے ۔ بی اس کے لبلہ یہ بجنگ آیا عور تیں کھی زیارت قبود کر کئی ہیں یا بنیں سواس کا حواب سے کہ مسلم نے حضرت عائشہ منے سے دوایت ہیں یا بنیں سواس کا حواب سے کہ مسلم نے حضرت عائشہ منے دوایت کی ہے کہ ابنوں نے کہا میں نے حمنورصلع سے بوچیا کہ میں زیارت قبودکس کی ہے کہ ابنوں نے کہا میں نے حمنورصلع سے بوچیا کہ میں زیارت قبودکس طرح کروں تو آ ب نے فرایا یو تم کہو السلام عسل احسال المدیار حمن الله متقد حمد بن حاوالمقافرین والعسلین ویرجہ مداللہ متقد حمد بن حاوالمقافرین

ماناان مشاء الله المحد الاحقون المشكوة . بابزيادت، مولانا مشيخ عاريخ محدث وملوى نع بعى اشعق اللمعات ترجم بشكوة مدن المحط بين المول من المحط بين المول من المحط بين المول من المحط بين المول المعادد المعنى المول المعادد المع

مدیث سے عود توں کیئے زیارت قبود کا جواز ہے جنائی درمتی اول الب المجازہ میں مکھا ہے لاباس میں مارق العقد و لولساء الم لینی زیارت جرمی عور توں کے جواز برمشہود کت فقا ور اکا برعام و اکرم معتبرے اقوال سے است تباط کیا جاسکتا ہے۔



## كهاني برفاتحه بطيطين كاجواز

عام طود پرکسی کی موت پر بالعموم کھانا یا شیری و نیره پرفاتح بڑھی جاکراس کا ایصال تواب کیا جا تہے سواس خصوص میں طرآنی نے اوسط ہیں سقد بن عبادہ سے دوایت کی ہے کے حضود صلع فرایا ، نعب و دو مبکو اے شاہ محمد قتہ یعنی میت کے نام پر فاتحہ دوگو کسطے بڑے ہی پر ہو اود ابن ابی ایدین نے عبداللہ بن مسعود دم سے دوایت کی ہے کے حصور سلم نے فرایا طعام موجودہ پر مردوں کو فاتخہ دو اود النس سے سے کے حصور میں موجودہ پر مردوں کو فاتخہ دو اود النس سے سے کی حصور ما میں موجودہ پر مردوں کو فاتخہ دو اود النس سے سے کہ حصور اللہ میں نے مدیقۃ الذیر میں فرایا کہ دوبر و کھانا یا میوہ یا دیگرا شیاء ماکولہ امام نامیسی نے مدیقۃ الذیر میں فرایا کہ دوبر و کھانا یا میوہ یا دیگرا شیاء ماکولہ

كور كم كے فاتحہ دنیاا وراس كے لبعدكما نا جائر ومستحب ہے

, بحوال ُشرح برزدح ازامام ا بوسعيد لمي،

جواندنيادت وميلم برسى وعبرس

ابنا بی الدنیا اور جامع اکلال نے حضرت عبداللہ ابن عباس و سے روایت کی ہے کہ حضور صلعم نے فرمایا! مرور ہے میتت کیلئے ، دسات، روز تک الد

سات روزسے بالیں روز تا ان تر دیوی اسلے گرمیت کاروح اِن ایام می گھڑ کہ ہے اور فاتحہ والیسال تواب کی مستظر دہتی ہے دمسلم شریف ،

ككآب الحدودمي بريده في دوايت بي كرحب اغراسكي كانتقال بهوا اس کے دوسرے یا تیسرے دن حضور صلع تشرلف لائے اور فر مایا ماغ محیلے مغفرت مانكوم في كماماع كوالله بخشه نيز حضورصلعم كالبض صاحبزا ده حفر ابراسيم اى وفات مسرت أيات كے تمسرے دن اشيا ، موجود لعنى كھمجور اور دووه پر فاتحددیااورسورهٔ فاتحه و تین مل موالله طرصاتا ب ب اورکتاب مجوع الروايات مي بے كحضور صلع في حضرت حمزه رم كى زيادت تيسرے ول كى اوردسوال . ششماً بى اور برسى بھى كى . اس كے ملاوہ امام ابن حجر عسقلا فى في مطالب عاليه بي بروايات تقة مكطب كركها لهاوس من يرمروب ابن قرول ميسات دن تک اُ ذیلئے جاتے ہیں توصیا ہُ کرام سات دوز تک مانچہ خوانی کرتے دیہے ، بحواله شرح بزرخ از امام ابوسعید کمی،

حضرت شاہ عبالعزیز دہوی نے تفسیرع یزید میں سورہ بقری تفسیر یں مکھاہے کہ فاتح سُوم ، دہم ، جہلم ،سہ ای ، وشش ما ہی ، وبرسی جائر وستحن ہے اور حبی نے اس سنت ہے کہ اسی روز کرنے سے تو اب بہنچ آہے اور دوسرے دن دکرنے سے تو اب بنیں بہنچ آتو اس سنت سے فاتح محرنا مکروہ ہے ورد نہیں ۔

رسالاً دصیلہ انجاۃ یں عدۃ انقادی سے مرقوم ہے کرمیت کے تیسرے دن ہونت فاتحہ عود معنبر جلانا اوراٹیلے خوشبودار رکھنا مغل تالبعین سے ثابت تابتدہے چنا پندام بزدوی نے بھی رسالاً مفروق میں بی تکھاہے۔ اس کے طاوہ سرع میں واڑا نِ میت کا تعزیت کے لئے بڑا ، چنا بخر فقا وی عالگری میں ہے کہ اہل میت کے لئے گھر میں یامسحد میں تین دوز تک بیعظ رہنے میں کوئ مضا گھر نہیں کیوں کہ اس میں لوگ تعزیت وتشفی کے لیے اہل ام کے پاس آتے دہیں گے۔

كتاب وفاليق الاخبار مين حضرت المم عز الى يخصب كمحضرت ا بوہریرہ ہم سے دوایت ہے کے حصنورصلعم نے فرایا حب مومن مرجا تا ہے تواس ك دوح اس كے كھر كے اطراف مجرتى دائتى ہے اور دىكھتى ہے كداس كا مال كس طرح تقييم موتلهد اوداس كاقرمن كس طرح ا داكياجا تاسد اورحب مبليز ختم ہوجا تاہے توروح اپنے بدن کو دیمیتی ہے کہ اور اپنی فترکے گرز ایک سال تک بھیرتی ہے کرکون اس کے لیئے دعائے مغفرت کرتاہے اودکس کس کو اس کاغم ہے ۔ اور میں سال ضم ہو کیا ہے تو اس کی *دوح* قیامت کے کیلے اکھا لی جاتی ہے وہاں جہاں روحیں جمع ہیں اس مدیث کا اشارہ عامتہ اسلین ك طرف برا بنيار اس سع قطعاً مستنى بين اورال كولبد صدليتين اور سردادهی خانچ سیمقی نے حضرت انس مصسے روایت کی ہے کہ جالیس ون یک انبیاء کے ارواح مقدسہ اپنے حسد مدفون سے بیوستر رہتی ہیں اوراس کے لبد ممواجہ حق عبادت میں مگ جاتی ہیں یہاں تک کہ مشکل بحب د سول

عرص ان احادیث سے یہ ایام متفرقہ صرورت ایصال تواب ظاہر ہے دمبیاک فاتحہ و ذیادت قبور کے عُنوان میں وضاحت کی جام کی ہے ) اور اسی وجسے ان ایام متفرقہ کو زیادت مجیلم اسی، وغرہ کے نام سے متعارف دكها كياتاك منشائ اليعال ثواب نذرسهو ونسيان ندم وجلئ جنائي وصرت شاه عبالعز *دُرِدِ شِن*ه والقرا ذاتسق کی تفسیری فرا<u>تے ہیں \* کہ طوائف بنی آ دم تا</u> كي سال وعلى المحضوص تاكير حليه بعدموت وربي نوع امداد كوشش تما م مى نمانيد" صيح مسلم كاحديث كه وليدصالع بيدعوليد اودبيهقى كاحدث كه حااليت في البقوا لا كاالغربيتي المتوث بين طود عوة حسن اب اواخ اوصدييّ ف والحقة كان احب المسيد من السدنيا وما هيدا ينى مرده قرمي اس طرح ديتا بيرجيد كو فى غرق بوكرديكا د ر ہاہے اس مدیث میں اشار حسے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیئے بھائی کھائی كركي اور دوست ووست كرلية وعلى غير كرّا ديسي . مرده أن سب سے اپنی مغفرت کے لیئے اُس سگا کے دہتا ہے چا پنے تماب ہوا یہ ا ودعقا مُدَقَى وغیرہ میں اس تسم ہے ایصال ٹواب کوجائز تبایا گیاہے۔ قاصى تناءالله ماحب في محى تذكره الموتى مين نقل احاديث كولجد مكها ہے كہ جمہورفقها حكم كرده اندكه تواب برعبادت بدميت محارسا - يهال

برعبادت سے مرادعبادت الی وبدن ہے عبادت بدنی سے وہ عبادت مرادہ ہو صب کا تعلق انسان کے اعضائے جوارح سے ہے اور عبادت الی سے مراد ہر وہ انفاق ہے جو رَاہِ خِر سی بہ صورت زر ، زلور ، مولیت ، طعام ، اجاس اور میوہ جات خشک و ترسے ہو جانچ حضرت سخد بن عبادہ کی والدہ کے انتقال کے بعد انہوں نے ایصال تواب کی غرص سے دریا فت کیا کہ "کون سا صدقہ بہتر ہے" تو آ ہے وہ نے فرمایا " یا نی " تب حضرت سخ نے ایک کون سا کھدوایا اور کہا ہے ذرمایا " یا نی " تب حضرت سخ کے دالدہ کا ہے کھدوایا اور کہا ہے۔ زالا الام سعد یہ کنوال سخری والدہ کا ہے اس کو اس کا تواب پنیج " دبحوالہ مشکوہ ق

## ملاعلى قارى رح فراتي بن :

وكان يوه الثالث من وفات البراه يمراب محمد مسل الله عليه وسلم جاء الوذرعندال بنى بت عرق يا بستة وليسن وسله خير من شعير فوضعها عدندال بنى فقر بيسول الله صلى التله عليه وسلم الفاتحة وسورة الاخلاص ثلث مراة انى ان مثال رفع بيديه للدعاو هسع بوجه فا عروسول الله صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وهبت حين الناس واليفناً فيه قال السنى صلى الله عليه وسلم وهبت متواب ها ذه لدبنى المراه عدم ومنام وهبت متواب ها خواده حفرت المراهيم عمور ملعم كم معاجزاده حفرت المراهيم المناه عليه وسلم وهبت متواب ها خواب ها مراهيم حمنور ملعم كم معاجزاده حفرت المراهيم

ن د فات کے تیسرے دن حضرت ابو ذرمحا بی فے چند سو کھے کھجو داور دود مع بس میں جوی دوئی جو دی ہوتی می حضور مسلم کے سامنے لا کرد کھ دیا حضولہ صلم نے سورہ فائخ اور تین قل ہواللہ پر طرح کر فائخ دی اور بھر اپنے دونول دست مبا دک چبرہ مبا دک پر بھیر لئے بھر حکم کیا کہ ۱ بو ذراس کو لوگوں میں تقسیم کرڈ ابوا ور ایک دوایت میں ہے کر حضور صلع نے فرما یا کہ متیں نے اس کا تواب اپنے بیٹے ابراہیم کو بخشا۔

جیاست است. دا که دلند کرخط کشیده الفا طسے نه صرف جوانه زیادت بکرطرلقیه خاتحہ مروص کا بھی حجا ذلنکل کیا ،

> جواز عرس جواز عرس

یر نقریب بھی کسی میت کے سالان فاتح کی طرح ہوتی ہے اس پی کسی مردمالے ،کسی بزرگ اور شیخ کی قبر ربہ بغرض ایصال نواب معتقدین مریدین و والبستگان کا سالان اجٹماع ہوتا ہے جس کا مقصد اجتماعی طود پر صاحب مزاد کے لیئے مغفرت طلبی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان مجا نسب خیر میں علقہ ذکر و مواعظ مجی منعقد کی جاتی ہیں تا کر تفلیع اوقا کی بجائے صحبت صائحین کی وجہ سے افد دیا و ایمان سجد بدوین کی گرم بازادی رہے اور اس موقع پر الیصال نواب کے طور پر اطعام طعام وغیرہ بھی کیا جاتا ہے غرض اس طرح کا احتماع ہی حمنورصلع سے ٹا بت ہے کہ درمنشور اور تعسیہ کیسر میں ہے کہ حمنورصلع شہداء اُقدی قبروں پر برسال کے آغاز پر تشریف فیصر میں ہے اور فرط تے ہے اور فرط تے ہے سلام علیکم سماص بوت عرف منعدم عمت بی المسال ۔ اور اس طرح آب کے لعد ہی فلفائے ادلعہ کا بہی طریقہ عمل دیا۔

حضرت شاه عبدالعزيز دم بهي لين والدمام د كام رسال عرس منايا كر مقحص يركسى موبوى صاحب نيم أن كراس عمل بيراعتراضاً استفساد كيا توآپ نے جواب ميں مكھاكہ اي طعن مبنى است وجبل مطعون عليد نه را کرمیرا د فرانفی شرعیه مقرده داه میمیکس منیدانداسید. زیادت و ترك بقبور صانحين واملاد وايشال بامدا د تواب وتلاوت قرآن و دعائے خيروتقتيم لمعام وشيري امرستحن وخوباست با جماع مسسلماء تعبین دوزعرس دلئے آن ست که آن دوزانتقال ایشال می با شداز دا د العل بدواد تواب لعنى يرايك الممستحسن بيع كداس بي الصال ثواب فاتحه كها ثا كجلانا منطحاتى تقييم كرناسب بى بدا تفاق علما دخوب بيعا ورع س كا لعیق ہی اسی لئے کراس میں وادالعل سے وارا لثواب کی طرف اس کی منتقلی عمل میں آنکہے۔ اس دسم کے حجاز میں *حفرت مؤ*لانا شیاہ رفیع الدیزم ہ<sup>ے</sup>

دېلوی کا بھی فتوکی طا خطه سو :

" کوئی چیزعبادت کے خیال سے لبنیر مقرد کرنے کسی شخص کے جس کوری جا اس لیے دکھ داوی کہ جومتاع چاہے ہے جادے پریمی مبل کے تبیل سے ہے جیاسبیل میں یانی کو اور بزرگوں کے عرسول میں کھانے کومخا حول کے لیے مباح کر دیتے ہیں اوراس کا تو اب کسی کو پنہیا دیتے ہیں۔" دبجواله اردوتر ممبدفقا وكاحضرت شاه رفيع الدين محدث وملوي ممطبوعم عصروبريد يرلسي بنسكلود) نيراسى رسال كے صفحہ عالم برا لمعام لمعام كے سلسلے ميں الكھتے ہيں: موتی کیلے صدقدد بیاحدیث میں بہت مگروارد ہواہے .ان سب میں سے ایک حضرت سعدا بن عبادہ رصنی الله عنه کا کنوال سنوا ما اورا بنی مال کے تواب کیلیے و كرنااوريك بأكرير سعدى ال كريك سے واور لعدى البين كرام سے جرابي ي كان السلف بيعبون الماطعا مرعن الميت اربعبين ليوماً كمي نزدكواد میت ک طرف سے کھانا کھلانے کو چالیس دن تک بہت دوست رکھتے سھے اوراس كے شوابر بہت ہيں دحواله مذكور، احاديث اورا قوال آئمسه عظام وعلما كي حرام كي ساعقه ساعقه قرآن كاكيت پاک بطعه مون الطعام عسلیٰ حسّب لینی وه لوگ فلاکی محبت میں بیتیوں مسکینوں اور قیدلوں کو کھانا کھلاتے رہتے ہیں سے ہی المعام لمعام كالبلوددعوت عام حجوا ذنّا بت بهود لإسے ـ

پس اسی مناسبت سے عمل و فاتح سالان سے یہ دہوی ، محیثی، دسوی محرم کی تقادیب بھی حجاز ہیں آتی ہیں لکیف اس میں کھانے کی خصوصی حسموں کا مجوان صروری مرسمجھا جائے کہ اور نہ ہم ان تقادیب کو جزو دین سمجھا جائے کہ اگر نہ کریں تو گئنہ گا دم وجائی گے یا کہد نقصان ہوجائے گا یا خوا حبر صاحب کی یا عوث الاعظم رق نا دامن ہوجائیں گے اس قسم کے تقودات قطعاً ناجائز ہیں اوران تصودات سے سی قسم کی تقریب کا کرنا بھی ناجائز ہیں۔



قروں اور مزاروں پر عوبالعموم جا درگل چرھا کی جا تواس کے حوالز و لی کی احادیث سے استناد کیا جاسکتاہے مجیمین میں سے کرحضور معم نے ایک ہری ڈوالی کولے کہ استاد کیا جاسکتاہے مجیمین میں سے کرحضور معم نے ایک ہری ڈوالی کولے ابنابی اللہ قریم بگولے ابنابی الدنیا اور جامع الحکال نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضسے یہ حدیث بیان کی ہے کوحضور سلم نے فرمایا کو جس نے کسی مسلمان کی قبر پر کھیوں ڈوالے قو اللہ لتا الی اس کی تبیعے سے میت کو بخش ہے اور ڈوالنے والے کے لئے بھی نیکی مکھلہے۔ اس کی تبیعے سے میت کو بخش ہے اور ڈوالنے والے کے لئے بھی نیکی مکھلہے۔ فرقا وی عالم گیری کی بانچوی کی اب الحقر والا با محت میں ہے۔

" وضع الورد والسريا حين على انتقبو رحسن" لينى قبرون برهيول إوا

ىبزە دُ النامستحبىسے .كنزالعبادىم كفايتدالشعبى سے منقول ہے وضع الوردوالياحين حسن ولامنها ما دامت دطسية "كسيع وسكون للميت ننسبحيه انسى ليئ فرول يركيول اورسنره ران مستحب کیوں کہ وہ جب تک تا زہ رہیں گے اس می تسبیع سے میت کو ایس ماصل ہوتا بے غرص میول اور سنرہ کا قبرول میہ حیرهانا جائز اور ستحب ہے اور حب اصلاً میمول ڈالیا جائز ہوگیا تو میمولوں کی چادر حیر صاما بھی جائز ہی ہوا. ولیسے بظاہر اس میں تاگا ہی موجب اعراص ہے مالاں کہ تاگے کا استعال مجولوں کے اجتماع اور تنظیم کے لیئے ہے جیساکہ نشیع کے دانوں کو ایک ہی تاگے میں پرو لیا جاتا ہے اور نقبا ، کوام کے نز دیک تسع کے دانوں کو ایک تا گے بیں پرونے پر کوئی اعراض میں ہے۔

مولانا شاہ احد سعید صاحب مہاجر نے جویہ ایک واسط حضرت شاہ عبدالعزیز م<sup>7</sup> کے شاگر دیں کتاب تحقیق اکتی المبین میں مکھاہے کر قبر رہے بھیول المان المعن میں میں ہے اور گل بھی جازے والنا سنت ہے۔ برطی النا سنت ہے۔

د بحواله تقريح الاوثق



اگرچ کہ باعتباد عدیث شرای یہ واضع ہوتا ہے کہ رعائی تمہوں کے پاس چراغ دوشن نہ کئے جائیں کریں ایک اسراف اور فنشوا۔ کوئی ہے لیک نبیا کی اسراف اور فنشوا۔ کوئی ہے لیکن لعف استثنائی صور توں میں علماء فقہائے کرا سے اس کا حوالہ ترکی یا ہے جہانچ مولانا محد طاہر صفی اتفا دری محدث نے مجمع الانوار کی طرسر کم طاب کا استفاع اس لے ہے کہ اس بی اس عنوان محدت مکھا ہے کہ قروں پردوشنی کا استفاع اس لے ہے کہ اس بی

بلا دجہ کا اسراف اور فضول خرجی ہے ۔ اور اگر و بال مسجد مویا اس کے سلاھ ہے۔ تلاوت وذکر قریب ہی کرنا مقصود ہو تو اس میں کوئی ہرج نہیں ہے نیا پنے مواناً

کا وت و در وریب ہی دریا تعقب و دہو تو اس میں توی ہرج ہیں ہے جا چروہ ا شنع عبداکی دلہی ہے بھی اشعتہ اللمعات میں تحت حدیث نارکور لکھلہے۔

" اگر آنجا دیگذرمردم باشدیا درسائیرچراغ کارے میکیدد باشند جائزات " بینی اگر قبر کے پاس لوگ کتے جلتے ہوں یا کچھ کام داز قسم کلاوت و ذکر ) کرتے ہوں تو قبر کر نے جوں تو قبر کرنے جوں تو قبر کر نے جوں تو قبر کرنا جائزہے .

امام عدالمغنی النابلسی نے حدلیقت الندیہ میں تحریر فرمایا ہے کہ" قبرے نزدیک چراغ حلانا یا ہے جانا بدعت اور اسراٹ سے جیسا کر بز ازیہ میں ہے ، اس صورت میں یہ بے فائدہ ہے لیکن حب موضع قبور میں مسجد مہویا راستے میں اور

مبور بور يا كونا س مقام ير بيشا بوياكس ولى ياعالم كى ولا <u>ل مزار بوت</u> جِراع طِلانا ياسے جانا بوعت يا اسراف مال اودمنوع شرعى بنيں سے مكداط لاع عام كے لئے يه مقام مترك اوراستجابت دعا كے لئے فاص ہے۔ اس قبر ير چراغ دوشن کرناممنوع بنی ہے کہ اعمال کا مدارست ہی پرہے۔ تفيسر دوح البيان مين تحت آب " اسما بعموه ساحد الله" تکھا ہے کہ مزادات اولیا ،صلحا ، کے نزدیک جراعوں اور فانوسوں کا مبلانا ان ادبیاری تغیلم کے واسطے توبیر جائز ہے۔ المام الوسعيد على نے قبر پرچراغ وخوشبوؤل كے ملانے كے حواز سي علامه مامد سندی کی بہت ہی معتبر وستہدد کتاب سراج الموسنین سے ا قنباس پیش کیاسے کرمشائنین کرام کی قروں پرعود حلانا جا کر اورستحسن شرعی ہے ہرگز مکروہ بہنی ہے ملکہ صنات کثیرہ کا سب ہے لبٹر طبیکہ سنت محبت اور

تغیم برجرالله سواوراسی بنت سے ان کی مزاد ول برجراغ دونشن کرنا ہی جائز اورسخسن شرعی ہے بکدا جرکا باعث بھی۔ حوالہ ہے فہ کورسے یہ بات نا بت ہوئی کرمشاہیر و مستذر بزرگان دین علائے کوام کی مزارات پر دوشنی یا خوسشوئی جلانا ابو حبر الد تغظیم و محبت کی خاطر اور مفاوعام کے بیٹی نظر جائز ومسخسن ہے۔ دازتعيرگنبد و فانقيداه

ر، فقبا ، عاماء مشائخین کام درف اپی مین میات بککه اف فقبا ، عاماء مشائخین کام درف اپی مین میات بککه اف کافیون مرجع خلایق می درج بین اوران کافیون باطنی کے جواز براشباد بھے نیز استفانت بالادلیاء کے ذریعنوان اثبات جواز پرمضمون کا ہے ۔

 $\bigcirc$ 

وتويه على التُرتعلك في ليف مقبول بندول كوم كزر رشد و ہے اوران کی محبت اہلِ ایمان کے دلول میں ڈال دی حبس طرح وسے کواپنی طرف کھینے لیا ہے اس طرح یرمقیا طیس حق کھی ا بی طرف <u>کھینیتے رہتے ہیں</u> اور لوگ اس کسٹش کی وجرسے زیار ر مليه سے کشال کشال بطے جاتے ہیں اور اس طرح حب ایک ہجوم رگاہ کی مزادات برموجا لہے توان کے قریب مزاد لغرض الصال ے رسنے یا تلاوت و ذکر کی غربن سے بیٹھنے کے لئے بتر بہا کی يحيه كراطراف مع جارد لوارى القادى جاتى ہے اوراس ير تعيت يردى جاق ہے اور اس لقير كامقفديہ ہوتا ہے كہ باسبت ارت اگر جیت یا گنبداد نجی ہوتو ہر موسم میں زائر بن کواس کا استفادہ ہوتا ہے کہ گنبہ کے اندر گر مسول میں کھنٹرک اور بقیہ موسم میں گری رہی ہے جس ک وج سے وہ کا فی دیر تک مشاغل ذکر و فکر میں ملکے رہتے ہیں اور اسی سنشاء و مقعد سے کسی بزرگ کی مزار پر لتم رگنب کی جائے توکوئی مضائقہ بنیل ہے نیزادی گفید کی تقریب کسی مزاد کا بہتہ جلد جلی جا تا ہے گویا گفید زائر بن کے بیزادی کی میں مزاد کا بہتہ جلد جلی جا تا ہے گویا گفید زائر بن کے بیئے ہر طرف سے آگے آگے ہوتی ہے جنا بیندان ہی وجوہ کی بناء پر آئم نفتہا وعلم کے کوام نے احادیث سے بالاتفاق بن کے جوائد میں مسائل کا استخراج کیا ہے۔

محدث الومحدسم قندی سے دوایت ہے کر حصنود صلع نے فرایا کہ قبر پر گیارہ مّل بڑھیں اور اونٹ کے کوہان کی اند قبر کو اونچا کیا جائے ۔ امام الومحد کی نے کتاب مصباح الانام کے حوالے سے فکھا ہے کہ علمائے متاخرین کے پاس قبریہ گیج کرنا بلاکرامہت جا کنہ ہے اور اسی پر فتو کہ ہے اور سی بر فتو کہ ہے اور سی میں دائے ہے ایسا ہی علماء وصلحاء کی قبرول پر قب بنا باکرامہت جا کر اسی پر فقو کی ہے ۔

علام محدطا برحنى القاددى نے مجمع بحاد الانوادى ملدسوم پيس تحرير كيلهے" وقد اباح سلف ان حيبنى اعلى فبو والمشائح والعلاء المشّاهير ليينروده عرائداس و بستر چيون يا الحبلوس فنيه" يعنى اولیاء علماءصلحاکی قبرول پر قبہ بنانے کوسلف صائحین نے جائز ا ورمباح کہا بے تاکہ لوگ ان قبور کی زیارت کریں اور و بال بیچھ کردا حت یاسی ۔ مُلَّا على قارى نے بھى قريب قريب بيى مضمون مرقات شرح مشكوة يس لكها مفاتيح شرح الرصابيح يس بعي سي لكهاب. "احاالمتاخرون فقداستحسوا تحصيص القبوث ليعظ عليائ متاخرين قركے بخة بلنے كومستحسن سمجھتے يى . مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دملوی نے بستان المحدثین بیں امام شمس الدین محد کرما نی کے حالات میں مکھل ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی ہی میں ا بواسحاق شیراندی کی قبر کے متصل ہی اپنی قبراور منگر فانہ کی تعیمرکران کھی اور ترريكنبدى تيادكرائى كتى '' اسى واقعيسے لتير گنبد كے جواز كے سابق سابق ذندگ میں ہی تعمرگنبدوقبر کا جواذ بھی ثابت ہود لمہے اس لیے یاعل ایسے کمہ بھی تا کیدمزید کا حکم دکھتا ہے علاوہ ازمی حضرت مولانا اشرف علی تھا نوی<sup>رح</sup>

كلب عنى كاعلم قرآن و مديث بهت بي ستندا ور لايق استفاضهُ عام ب گویا ان کافعل بجلئے خودمتحب ہے اوراس پرمستزادی کرمولانا شاہ عبالع نزیرم کی جسی شخعیت کا اس امر واقع کے اللہ دیرسکوت نے بھی بناء فانقاہ کے تعلق سے الکشف کے صفحہ ۲۲۹ پر ایک حدیث تحرير فرما ك صبى كا ترجمة مصرت ابو بريره دخ سعد دوايت سع كدرسول الله

صلى الله عليه وسلم ندارشا دفرا باكرنبي مجتمع مواكو كالمجمع كسى ككرس الله کے گھروں میں سے کو کتاب اللہ کی لاوت کرتے ہول اور باہم اس کو بڑھتے برط سے سوں اور تا زہ ہوتی ہے ان یر کیفیت تسکین ملبی کی اور ڈھا ن لیتی ہے ان کور تمت اور گھیر لیتے ہیں ان کو ملائکہ اور ذکر فراتے ہیں ان كالتُدلقليفان، ارداح وطائكم، مين حوكه التُديكه پاس بين روايت كيا اس کوابو داود سے اس مدیث کے لعد " رسم باء فالقا ہ " کے ذیرعنوان حفر مهروح نے تحریر فرمایا ہے کہ صحابہ و العین بوجبہ قوت قلب وقرب عہد میمی مدیحمیل ملک ذکرمی محاج خلوت مکا فی کے دیھے لیدیں تفاوت احوال وطبا کَع کے سبب عادت اس ملکہ کی تحصیل کی موقوف مہوگئی ۔خلوتِ ميكانى وليسدعن عاخشفالبخاق سيراس وقن مضرت مشائخ بيب فانقابيب نيان كاديم بمسلحت محمودة ظاهر بهوئى برحيدكداس مديث مي نباء "اعلى المشهود بيوت الله كقسيرمسا مبركے سابقہ كگئ كين اطلاق لغتہ اوراشتہراكب علت ك بناء يرخانقا بول كوهي سي عرم بين داخل كرنا مستعيديني ."

جواز تنصيب لوح برمزار يمسلم بے كداعال كا مدار نيتوں برہے اور مبيا كدا وير تاياكيا ہے اگرغ بن مفادعا مہ موتونعیر گذیر میں کوئی ہرج ہنیں ہے بالسکل اسی طرح کسی كسى مزاد برتنصيب لوح لعنى سربلن كسى يحتركا كطرا كردينا اس مقصدسے كم نشانِ قبرنمایاں رہے جائزہے۔ مدیث شاہرہے کہ حب عثمان بن مفلحون صحابی کا انتقال ہوا تو ان کے دفن کے بعد مسود صلعم نے خور اپنے دستِ مبارک سے ان کے مدفن پرایک بھر کھڑا کیا۔

اس مدیث کی تقریح میں صاحب بشرح البرزخ الم الدمحد کی لیے مكهام كدفر رمتصل اكسيم كمطرا كرك تالديخ وفات اورمتونى كانام لكفا باكزے . درمخارس بى يى مكھاہے كە اس غرص سے كە قبركا نشان جاّنا زرہے تبر رہنگھنے میں مفاکقہ بہیں ہے۔

جوازات تعانت بالاولىاء بيهق في سنن كبرى اورطران في معجم اوسط مين الوسعد خدري سے روایت کی ہے کہ فرایا حضور صلع نے کہ تم اپنی ماجتوں کومیری امت کے اصحاب رحمت سع لینی من کے دل نرم ہیں خوف الہی سے ان سے استمدا درو يس أكرتم في ايساكيا توتمهارے مقاصد عاصل بول كے اور تم اف حصول مطلب میں کا میاب دسو کے کیول کرالٹر لقالئے نے

حديث قدشي

یں فرایا ہے کہ میری دحمت میرے فاص بندوں میں داکرہے حواصحاب رحمت

پي اوداس معامله بي تمبين زيا ده نسکين حاصل بوگ .

اید اور دریت بیرے کہ جب تہیں کسی کام بی صرورت مو توابل قبور سے استعانت کرو۔ دب توثیق طاعل قاری فی شرح عین العلم) علام ابن حجر مکی نے تماب خیرات الحسان میں تکھاہے کہ ہزار ہا ، اولیا، ، مدد ، صلحاقدوۃ المتج بدین مفرت ابوحلیفہ النعان رصی التہ عنہ

ی قرمبادک سے قوسل اور ان سے استعانت کرکے فائز المرام ہوتے ہیں حصرت الم شافعی نے بھی فرمایا کہ الم عظم الوحنیفہ کی قبر مبا رک تریا ق مجرب ہے مجھے جب بھی صرورت ہوتی ہے ان کے قبر کے پاس جاتا ہول اور

قرکے متعل دوگانهٔ استخاره گرارکے انسے استداد و استعان کرا مول مرے سب ما جات پورے موجانے ہیں۔ یہ بنیں مکر قامنی سیحیٰ

مری برے سب مابات پررہ میلانا ہے۔ یہ ایس اور مؤلانا شیخ طبی نے ملائد الجواہر، مولانا جامی رح نے نفحات الانس اور مؤلانا شیخ ، ر

عبدالحق محدث وطوی نے تکمیل الایمان میں لکھا ہے کہ ادا ایک احدود از اع عزادہ میں میں میں میں میں

اولیا مکرام وا بنیائے عنظام سے امور دینی و دنوی میں استمداد مے ستعانت شرحا مائز ہے۔

الم الوسعيد لمي منفي في مشرح برزخ مين مكھ ہے كہ وسيل مانگا

يت اجماع ادراقوال علماء عرفله.

ابن ماجہ قزدی باب صلوہ الحاجت میں دوایت کرتے ہیں عثمال بن حدیف الضادی صحابی رہنے ہے کہ ایک اندھا آ دی دسول اللہ صلی اللہ سلمبہ وسلم سے پاس آبا کہ میری آنکھوں کے لئے دعا کیجئے ۔ آپ نے فرایا اگر تق چاہے اسی طرح دمینے دے یہ تجھ کو اتھا ہے اور اگرچا ہے دعا کرانا تق ، ما کروں ۔ اس نے کہا دعا فرایئے ۔ آپ نے فرایا اتھی طرح وصو کرکے دورکعت نماز بچھوا ور کھریہ بچھو :

اللهمانى استكل والزحد اليث بنيك محمدت الرجمة يام حمدا في لتوجه بازًا لى ربي ني حاجتها ليقضى لحاللهم فشفعة فحاجتها يتقفى لى يعن اسالله مي تهصه مانكما مول اورمتوج مول يرى طرف سى دحمت محكر کے واسطے سے یا محم میں بے شک متوجہ ہوں کے داسلے سے ا رب ک طرف اس طاجت میں تاکرمیری حاجت دوائ موجائے اے اللہ میری <u> حاجت كے معالمہ بيں ان كى سفادش قبول فرمايتے تاكر ميرا مقصد برآجا : . . </u> طرانی نے معج کبیرس روات کی ہے کہ ایک شخص کوحفرت عثما ن رصا بن عفان سے كوئ صرورت والبستہ تھى وہ بار با جا آيا ليكن حصرتِ عثما ف السبتہ كى طرف ملتفِت زہوتے اس شخف نے عُمان بن حینیف الفادی صحابی سے

شسكايت كى عثما ن بن حنيف نے كيا كرومنوكريے مسىجد مي آ واور : وركعت

يرُّه كركيرد عاكرو" اللهم انى استىلك والتوحيه السياك ..... الخ ا دراس کے لبداین حاجت اللہ لعالمے کے سامنے عرض کردو۔ اس تحص نے عمّان بن حنیف کے بائے ہوئے طرابقہ میرومنو نما ذکے بعد حس طرح دعا بَا نَى كَنِي مَعَى مِرْهِ عِن اوراس كے بعد حفرت عثمان رحم بن عفان كے پاس ما صر ہواحضرت فٹمان رض نے اسے اپنے قریب بھایا اوراس کا ماجت وریا فت فرا فی اور کها که جب مجمعی تنهی صرورت در بیش مو محصیصه بان کردنیا وه شخص مبشاش بشاش حفرت عثمان يفامح ياس سے سير ھے ثمان بن حنف کے پاس آیا تاکران کا ت کریہ ادا کردے اس نے کہا \* جزاک اللہ " شايدتم في ميرى سفارش عثمان مصنع كردى عتى ورية حصرت عثمان ميا تمجى مرى طرف توجه زارتے عثمان بن حليف نے عجاب ديا كر بخدا ميں نے حضرت عثمان دم سے کھے منبی کہا ۔ اصل بات سے کدایک بار رسول اللہ صلع کے پاس ما فرفتا ایک اندها ایا اس نے فریادی یا دسول النّدمیری آنکھ جاتی رسی آیٹ نے فرایا صبر کرو، بولا کوئی میرا لم تقریا لائھی کیٹے سریے جانے والا بنیں محدید برطری معیدت ہے۔ تب حضور صلع نے یہ نماندا ورب دعا ارتاد فرا في كتى : اللبهم إنى استكل .... الخ

ا ام ترزی نے کتاب حقیق حصین میں اکھاہے کہ حب کسی کومزورت دربیتی ہونما د حاجت پڑھ کرر دعا پڑھے: اللہ ہم انی اسکلل۔..اب چا پوکت نقه منفیدس می به دعام مصفی اجازت دی کسی سع .

جواز استعانت اور قرآنی استدلال یاره ۵۰ نساء کے دکوع ۲۰ میں ارشاد ہے:

ولوان معر إذ ظلموانفسه مرجاؤك فا مستغفر والله ولستغفر والله والله لتواباً رحيما في المعنى وبالله وبالله والله التواباً رحيما في المعنى وب انبول نه النه آت اور خال معانى ما نكة اود رسول ان ك معانى جلبة تود كه لية كه الله ان ك توبه كوبل معربانى سے قبول فوالية .

اسناد مندرجہُ صدر کے لعدیہ بات اب مدایقان کو بہنچ گئ کہ مخرورت و ماجت میں مذصرف بنی سلم سے بکدکسی معبوب ندا اور ولی برحق سے بھی اس کے بردہ کرجانے کے لعد یا اس کے صین جیات استعانت و استدادی جاسکتی ہے چانچ حفرت مولانا اشرف علی تھا نوی رحم کی گیاب السکت فی میں لعنوان توسل مکھا ہے حفرت عرب می کا معمول تھا کہ جب محط ہوتا تو حفرت عباس دمن کے توسیل سے دعائے با دال کرتے اور کہتے کہ ایک اللّٰہ بم لینے بیغر کے ذرلعہ سے آپ کے حفود میں توسل کی کرتے تھے آپ

بم كو إرش عنايت كرتے تھے اوراب لينے نئ كے جي كے ذراعيہ سے آپ كے حصنود میں توسل کرتے ہیں سو ہم کو بارش عنایت کیجیے سو بارش ہوجاتی تھی روايت كياس كونجارى نيے مشكوة مناف مشل مديث بالادليني اوريہ تھي ایک مدیث بیان کا تکی ہے، اس سے تبی توسل کا ہواز ابت ہے اور نبی سلم كيساعة حوالد توسل كابرتها حديث عرون كواس قول سعية تبلانا هاكر غرابياً سے دبی توسل جائز ہے تواس سے تعبف کاسمجھا کہ اجیا، واموات کا حکم متفاو ہے بلادلیل ہے اول تو آپ م بائن مدیث فرمی زیدد میں دوسرے مج عات جوادی سے ب ودمشہ ک ہے تو بھم کیوں مشترک نہ موگا۔ ا موں کے لعدا یک اور مدبیث درت کی گئی ہے اور لکھلہے کہ <u>'' اس سے</u> بھی توسل کا جواز ٹا بت ہے لمکراس میں مطلق اسسلام می توسل کے لئے کافی معلوم ہوتاہے "کیچے اب توا ستانت باالاولیا م<u>سے گذر کراستعا نت</u> بالمهلم ى كاحواز ثابت موحيكا كو إصرف مسلمان لينى مسلم صالح مهونا بى استعا استماد کے لئے بہت كافى دوا فى بعد ككف يد خيال صرور ملحول دہے ككسى بزرگ یا صاحب مزاری ک ذات سے داست امداد یا ان سے حاحب کلب کی حائے تطعاً لیجع نہیں ہے۔ AF \_\_\_\_\_\_

## جوازاستفاضة باطني ازامل قبور

حفرت مولانا شرف على قالول في في المالتكشف عي لعنوان كشف القبور اورفين بالني ازابل تبوراي بديث تحرمي فراكر ترجمه محملب رم عنرت ابن عباس دوايت الاكن صحابي في اينا فيمه اي فرريا كاليا اودان كومعلوم نه تفاكرية برئيد سواس مين اكيدة دى معلوم بوا " جو تبادك الذى بيده الملك بيرهد راب يبان ك كراس كونتم سياوه سماني رسو النصلع كے إس تك اور داس واقع كى، آب كو نبردى رسول الله نے فرال کہ یہ سودت مفاطت کرنے والحدیث یہ سورہ بجات ویسنے والحدیث فی مردہ کی عذاب الني سے وحوك فرس موكا ، نجات دي سے دوايت كيا اس كوتر مذى مشكوة فشاكا راس ترجيك بعدكسف القنود كيعنوان يردوسطري تحريه إ كر" فيفى باطنى ازابل بتور" كيلفل في محصل اس بين كوئ سنب نہیں کرقرآن مجید سننا موحب لفع بالمنی ہے اور یہ لفتے ان اصحابی کو الواسط صاحب قركم بنها سعدابل متورك نيوس كاثبت موتاسع

اب ابی الدنیانے کاب القبور میں حفرت الوہر مرددنا ہے اتبات حوال

استفاصهٔ باطنی ایل قبور پراورا مام الجسعید کمی نے جی شرح برنرخ میں حسب ذیل حوالہ دیہ ہے جو بہت کانی ہے جب کوئی آدمی اپنے بھائی کی قربیہ جا تاہیے تو وہ سی کو بہتا ہے اور اگر زائر نے اس برسلام بھیجا تو وہ مبی عواب سلام رتیا ہے گویا وہ جی دعائے خربی ہے لیس نرندوں کا مردوں ہے در وائر ناگا جا نہیے ۔ دمجوالہ شرح برزخ ،



حضرية . ولانا اشرف على تقالوى من في تعاب التحشف مين بيعت طراحيت كه أيرعنوادا مديث اوراس كا ترجمه لكهط مع كحضرت عوف بن الک السجتی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی صلی الله علیہ وہم ك خدمت من عاض تق نو آدى تق يا آخف ياسات آپ صف ارشاد فرايل سرتم رسول المرصليم سع بعيت بنين كرتم بم في البني إلى تصلا ديم اور ع فن كي اكس امرير أي كابعت كري يا دسول الندصلم- أي في فرايا انامور برکالد نفالے ی عبارت کرواوران کے ساتھ کسی کوشر کے مہت كرواود بإنخول نماذ يشفواور داحكام اسنوا ود ما لواورايك بات أميسته فرما کی دہ ہے کہ وگول سے کوئی چیزمت ما نگو۔ داوی کہتے ہیں کہ میں نے ال

حفرات ميں مصلعف كى يرحالت وكھى بے داتھا قاً جاكب گرميرا تو وہ حبى كسى سے بنیں اسکا کرافیا کران کودے دے ۔ ' روایت کیا اس کوسلم اور الوداؤد اورنسائك فيأس ترخبتك لعد مسله بعت طراعت وانسلات ا عال 'کے سخت لکھلے کہ عفرت صوفیا کرام میں حوبعیت معمول ہے جس کامعابہ ھیسےالتزام احکام وا بھام اعمالِ ظاہری وباطنی کا جس کوان کے عرف میں معیت طرافیت کہتے ہیں لعن املِ لا براس نیاء پر مارعت کہتے ہیں كدحىنى دنسلعم سے نبي صرف كا فرول كوبيت اسلام اورمسلالؤل كوبيت جہا دحزامعمول مقامگراسی ہریٹ میں اس کا صریح اثبات موجودہے کہ یہ نما طبین حیوں کہ سحابہ ہیں اس کیئے یہ بیت اسلام لفٹنیاً نہیں کہ تحقیسل ماصل لازم کا ہے اور مضمونِ بیت سے الا برہے کہ بیت جمار مجلی بنیں بکہ به دلالت ۱ نفاظه مهر کرالتزام وانهم اعالی لیئے بس معسور

منر، موصوف نے لقریاً یہ مضمون النکشف کے صفحہ فسر یں بھی تحت مدیث عدال بیان فرمایاہے ، دیجھاجا سکتاہے ۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دمہوی دم شرح موطا کے باب البعیت میں محضوت شاہ ولی اللہ محدث دمہوی دم شرح موطا کے باب البعیت میں محفظ میں مردائے البعیت میں موقون مہیں ہورائے البعیت ہے تواس کا دورو دروی ہے ہیں۔ اسکے علاوہ تفسیر فتح البعیان میں

سوره نع کی تقسیر می کھاہے کہ مشروعیت بعید، البنویہ ہے اور حسنور مسلم نے اکٹر بار بیعیتی لی بین بن کا ۱۰ ادیث مجیمہ سے شوت ملکہ ہے اور بیر بلا شہد جب کررسول اکرم صلعم ہے کسی فعل کا صدور تبطور عادت وا ہما م ابت بود، قراءً سند، فی الدیندے اور جز بوزیا میں روا ہے بعیت ہے تو اس کے لبعنی اقسام قابل قبول ہیں اور لبعنی آبلی رد ہیں حبوان بعیت مجول میں اور ابعنی آبلی در ہیں حبوان بعیت مجول ملا بالله مسلم ہی سے ہوسکت بیس حبوان بعیت مجول مطابق ملا مسلم میں سے ہوسکت بیس حبوان بعیت مجول مطابق سندن، ہو وہ تیمی ہے اور سنت اور جاس کے بیسی میں مودہ قطعًا خلط مطابق سندن، ہو وہ تیمی ہے اور سنت اور جاس کے بیسی میں میں میں میں میں سے مسلم میں ہے۔

ینای اسی با بر شا برحدات موانیا کے تعلق سے ان کی قدد و منزلت کوملاس قارز نفرت فقد اکر میں اکھا ہے کہ " پر روش ہے سا اتھون الاولین تا بعین مجتبدی مفسری می شین اورصوفیہ معتقدین کی جسے داؤد طائی محاسبی مری سقطی جمعوف کرخی رجم اورمبنید لغدادی جم اورشاخری صوفیا بی ابویش شیاب الدین میں میں موردی حضرت شیخ عمد القادر جیلانی وشیخ شیاب الدین میں موددی و درجوان کے لید ہوئے توا نبولدنے ترکیب میں وارجوان کے لید ہوئے توا نبولدنے ترکیب میں وارجوان کے لید ہوئے توا نبولدنے ترکیب مسولات کیا .

اورعلامدا بن تیمیم نے بھی فرقان ہیں حضرت فضیل بن میامن ، ابراہیم ادر مہل بن عبداللہ تشہری رج کے تعلق سے مکھاہے کہ شانخین

كرام بي جوندا جان گتاب وسنت بي جنانچ بند ت بنيدك متعلق وه كته بي خان العبنيد كان هن اكسد السهدى لين منرت بنيدا مام رشد و پرات بي .

غرمن حوا زسعت يركسى هي ساحب فكروا غر كومجال إلى ارنبي موسكتاكداس معامله مي قرآني تهديد بياب ١٠ السبني ا ذاحبارك. العومنت يبالعنك المهادة لايشديدن بالكه شياءً ولا يسيقن وكاحيزمنين ولايقتنلن اولادهن ولاياءستين ببحثان افستريينه مين الياليطن والجلهن ولالعنبيند في معروف فبالعمن واستغفى لويسن المثمان الشاعنفور يحيم ك، ، ترمد، اے بی مبدا کی آ چکے یا س مسلان مورشی بعیث کرنے کواس اِے کے شركب زهرائي الله كاكسم كواور بيورى ذكرب اور بركادى ذكري اوراني اولاد كونه مارخ اليق ا ورطومّان : لا يُق با نده كريسينه إ مثنوا، اوريا وُلَّ چيق ا ور آپ، نافوانی نزکری کسی صلے دام میں توان کوبیت کرایجیے اورمعانی ما بکے ان ك واسط النسط بي شك الله عشف والام إلى أب .

غربی جواز بیوت پرکسی بھی سامب فکر کو مجال اِسکا دینیں ہو گ سبے کداس معاملہ میں یہ قرآن تہدید اب عام موکر علی مستخب کا انام

بالبكياء

جوازِ سبعت اور قرآ نی انشارے اس کے ملاوہ قرآن میں بھی جیسا کہ ابھی اوپر آیٹ گزری اسی رفع

شرك اور رجوع الى الندى دعوت دى كمى بد:

ياره ١٦ دكوع السيب:

وانجاهدك على ان تشوك بي ليس لك بدع للمرا المحتلف الم الله معلى ان تشوك بي ليس لك بدع للمرا المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المناب المحتلف الم

اس آیت میں یہ تا بت مواکد دفع شرک کے لئے مصول علم کی فرور یا دراس معقبد سے کسی ایسے دہرکا مل کی مزود ت سے موفعل تک پہنچاہے میاں " واشع سبسل سے دہرکا مل کا معہوم والنج ہورہ ہے اور " حن افاب اتی " سے فعل کے بنچنے یا " فعل سے" کا مطاب الی ہر ہورہ ہے گول یہ آیت کھلے طور پر دعوت طراحیت دے د جمدے کہ تم اس لاستے پر بر حجد یہ تا یہ تا ہے۔

حويم كبنبجابيان "اتباع" كامفهوم "اطاعت "ك بالمقابل ببت ہی معنی خیزہے کیوں کہ اطاعت صرف کہا مان لیسنے کو کہتے ہیں اور ا تباع کسی کے نقش قدم ہر میلنے کو لعنی بیال کسی با خلاشخف کی پیروی کی دعوت دی گئی اورجہاں کسی می بیروی مقصود ہوتی ہے تو و ہاں ایک طرح کامعالم طے پاتا ہے جیسے عام طور پر دفاتر ، ملارس ، کا لیج یا کسی بھی فرم یا فیکھری ياكلب يا يار في كيشي وغره طازمت ، شركت اور ركنيت وغيره كويك بيد بيل مطبوعه شرائط نامول كى فانتريى يا يرطبط فارمس فل اب كركے دستھاكر فى بڑتى ہے حس كا مطلب يہ بہوتاہے كدستخط كرنے والے نے عبد کر لیاہے کہ وہ متعلقہ شراکط وا دب کا یا بندر ہے گا با لکل اِسی طرح بعیت بھی ایک معابرہ ہوتلہے جس کا تعلق ا قرادِ لسانی و تساریت تلی ہے ہے میں کے لئے الحدین القدیاجا تاہے۔

حفورصلع نے صحابہ سے اس قسم کی بعیت لی تھی مالاں کہ وہ کفر
و ترک سے توبہ کہ کے ایک سلم صالح کی زندگی لیسر کررہے تھے اورا طاعت
خوا و رسول میں پیش بیش تھے مگراس کے با وجود ہی انفیں جودعو ت
بیت دی گئی تھی وہ بہت فاص تھی حبس کا تعلق بیت اسلام سے بنیں
کبدالیسی بیت سے تھا جس میں اللہ کے ساتھ کسی بھی شا کبر شرک کو دخل ننہ
مین کامعابدہ تھا کیوں کر اسلام اللہ کی معبودیت کی سلیم کا نام ہے اور سے

9.

معاد کو ماسل متی ؟ براس کے بعد صحابہ سے علاوہ بعث جہاد و یؤہ
کے ایک ایسی بیت بھی ٹی گئ جس میں کمیلہ دین کے لئے ، تحصیل حمان "
کی مزور تہ متی کیوں کہ مدیث جریک میں جو بخاری وسلم کی مشہور مدیث ہے یہ بتایا گیاہے کر حفرت جرکل ، وحد کلبی " ایک صحابی کی شکل میں آگر معنور سے اسلام ، ایمان اصان اور قیامت کے تعلق سے سوالات کرتے اور حفور سلام سے اس کے جوابات سنتے اور تعدیق کی تے جلتے ہیں اور جب وہ وابس تشریف ہے جاتے ہیں حصور سلام صحابہ کے استفساد برفر ملتے ہیں وہ وابس تشریف ہے جاتے ہیں حصور سلام صحابہ کے استفساد برفر ملتے ہیں کہ یہ جریکل ہے جوتم کو دین سکھانے آئے ہے۔

یہاں دین کا لفظ واوی ہے اسلام وایمان اور اس کے لعد "اصان" پر گویا تکمیلہ دین کے لئے اسلام وایمان کی تحصیل کے سائق سائق اصا کا حصول بھی صروری ہے جبوں کی تعرفیف براعتبار حدیث مذکوریہ ہے کہ اللہ کا ایسی عبادت کرنا گویا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور اگراس کونہ دیکھیکیں تواس کا شیق کرنا کہ وہ ہم کو دیکھ رہے ہی

یہاں احسان کی اس تعربیندسے واضح ہود ہا ہے کہ اللہ کی عبا دت میں قید زمان دم کاں زہوجسیا کہ ارکان اسلام میں کلمہ ' ناز ' دوزہ' ' کُڑہُ جح ہیں گویا نوائل وفراکف عبا دت دونوں میں تھی اب دمزعبا دت یا بھیرت کو شامل کردیا گباہے نا کہ اعضاء و حوادح کے ساتھ دل ونظر بھی عابد وز اہر ہوجا کی ادراسی لیے دعوت اصان بیما دی گئی ہے کہ عبادت میں نظر سپدا ہو کر معبود مستحفر ہوجا کے اور جہاں بعالا ہوجا کے اور جہاں بعالا کام خا وے وہاں بعیرت کے آگے بڑھ جائے چنا بچاس لیے معنود سلم نے بعیت فرص منا کا اور حضور کے بردہ فراط نے کام خا ور حضور کے بردہ فراط نے کے بعد اب یہ بعیت دوسرے علوم واعمال دین کی طرح ایک مستقل حیثت میں ایک ممتاز داستہ اختیاد کرگئی جس کی امامت ور بہری کے لیے جند انفوی ذکیر نے بین فرادی اور بمصداتی قرآن والسندین جاھداد فسینا لئے بین ذندگی وقف فرادی اور بمصداتی قرآن والسندین جاھداد فسینا لئے بین ذندگی وقف فرادی اور بمصداتی قرآن والسندین جاھداد فسینا لئے بین قرام بھی لئے خصوصی راستے دکھانے ہیں۔

ان حفرات نے بنے بحربہ ہے علم وعل سے اپنے متبعین ووالبتسگان کے لئے اُسانیاں پدا کرنے کی عرض سے اس علم احسان کو بعنوال بقوف مدو فرایا وواس کے لئے قواعدوضو الطومرت فرائے گویا اس علم کا دورانا می طراحیت رکھا گیا جس کا اردوی تھیا۔ ترجمہ مین "کیا جاسکتاہے ویئی آئی فراعی اس میں الدی عباوت وطاعت یا علم احسان اور طربعت ایک ایسا طین ہے جس عیں الدی عباوت وطاعت کے ساعة سا مقد اپنے معبود تھتے کو بہ دیدہ دل دیجھنے کا سلیقہ بدا ہوجا تا ہے بنا بچ یہ وی لوگ میں جوخل اور دسول کی اطاعت واتباعیں میل کردوسروں بچا بچ یہ دوی کو موجب بدا بیت موجاتے ہیں۔

اوراس ليے الله تعالے كارشادى،

من هدفه سبی ادعوا بی الله علی به میرق انا دمن اتبین اله یعن است می میرادات به میری براغتباً بعنی است می میرادات به میری براغتباً بعی است می میرادات به میری اتباع بین میرادات به میری المنا کی طرف بعی را به الله مین اور جومیری اتباع بین میل دید بین وه الله کا و د بلانے بین بیال اس آیت بین "سبیل "سے طریقه دموع الی الله اور "سبیل "سے طریقه دموع الی الله اور "سبیل "سی طریقه دموع الی الله اور "من اشعنی "سی شیوخ طریقت کی طرف کلی اشاد بین در ایا با عرائی که شیوخ طریقت بین کون "فادری ، جیشتی ، سهرود دی اور نقشندی کیول بے تواس کی نمال با تصلی ایس میں کوئی خشلی کوئی خشلی کوئی شاملی ہے ۔

ای کے علاوہ وب کرخودی لعائی نے "سبیل" کو بار "من آناب اِلَّ یعنی اپی طرف پنیجنے والے داشتے سے اس کی تعبیر فرمائی ہے تواس "سبیل" کی جمع بنا کراسی ذات پاک "سسبلنا" بیس مدام ہے صوفیا کی سخست ایجادا یا ان کی سکالی ہوئی خصوصی شا ہرا ہول کو چھیا دیا ہے "سسبنا" کی آیت او بہہ گزرم کی ہے ۔ "

عُرِصْ آیاتِ قرآ نی سے تھی جواز سعیت کا آبات ہو جیکلہے جس پر شاہر فقیا علار کا تواتر عمل نتا برہے دمزید تفییس کم لیے دیکھیے تماب ۹۳ مقصد سبیت مصنفه حضرت بیر عنوتی شاه اس

جوازمراقبه وتقور بشخ

جوازبيت كا أبات تو بوسى حيكام اب واضع رب كشنع إير حوكه اينے اور يك شيخ سے سعيت واستفاضه صحبت و تربيت كے لعداس كا ا جازت یافته مهر تاہے وہی اب لینے مرید وطالب حِق کے لیے شیخ طرایقت ہو جالك البحوشخ فيحع ملسله اوراجانت يافته بهوتوم مدكوج بيكراس كو خدا دسی ورسول شناسی کے لیئے اپنا وسیلہ بلنے اورانس کے اشادات پر معمل <del>دی</del>ے ا وراس كى صورت كولينے بيش نظر دكھے كريا نرے كيوں كەمورت ينخ درانسل برزخ ہے مربداورفلاکے دیاں بی جہ استصواح حفرت حرکی حسنات اكرم صلعما ورالله تعاليے دربیان نزول وی كا ذرلعه عقے۔ سبع تو يرب كرتمام نعيفان علم وعرفال كاواسط حقيقى ذات شيخ بى سواكرتى س کہ اس سے دلط قصک دیا توسب تھیک ہوا اوراس مدلط کے تھیک ہونے کی تین علامتیں تعینی نظیم کی عظمت مرید سے دل میں بہشد رہے اس کی محبت دل وجا<u>ن سے می جائے اوراس کی خار</u>ست کولینے اوپر سر وقت لازم رکھے کیونگ

مریداسی ایک واسطہ سے فعالی ہا متبارلیسیرت اپنے انفسی و آفاق میں دیجہ ایت ہے اور اسی غرض سے لقسور شیخ کو لوقت مراقبہ کائم رکھنے کی ہایت دی جا تھ ہے کہ اسی تقویر سے ذات مسور کی یافت ہوتی ہے گویا مراقبہ اور لقسور شیخ اید، ہی سینر بھے کہ اسی کے ذرائعیہ سے مرید اپنے انفس می کا اوراک کرتا ہے لیس میں غایت سلوک ہے جبور کے لئے مراقبہ وتضور شیخ اوراک کرتا ہے لیس میں غایت سلوک ہے جبور کے لئے مراقبہ وتضور شیخ کی ای رہونی ۔

چانچ حضرت مولانا شرف على تقانوى دلى التقويسين كى دىير عنوان حديث تحريم فراكراس كائر جمد لكها سه :

"حفرت ابن مسعود فی دوایت ہے دہ کہتے ہیں کہ تیں گویا دسول اللہ کو دیجے ہیں کہ تیں گویا دسول اللہ کو دیجے در اہروں کیا کہ نہیں کو دیجے در اہروں کیا کہ نہیں کی انبیاء سی سے حکایت فرط تے تھے مباری میں انبیاء سی سے حکایت فرط سے نوف ہو کھتے تھے اور کہتے والے تھے کہ اے اللہ میری توم کو نجش دے کیوں کہ وہ جانتے ہیں ہوا ہے۔ روایت سیا اس کو نجاری وسلم نے شکوۃ طی ہے۔

ای کے بعد شغل تصور شیخ کی سرخی ہیں مکھتے ہیں گویا تصور شیخ کی خصوصیات ذا کر ہے کہ وہ اس کی نفسی مقیقت سے فارج ہیں اور اسی طرح جو اس سے فرض ہیں مگراس کی مجد نفسی حقیقت ہے کہ غائب کی طرف شل حاضر کے نظر خیالی کی جائے اس

مصراحةً أبت ما الكنف در ٢٠

صيحين ك مديث سے وانئے بے كدام المومنين حفرت عائش دانا نے جومفود صلع کے سرمبادک کوا مرام باند صنے یہ قبل جوخوشبواسکائی هی ا کی عربسہ کے ابعدا می واقعہ کو حضرت عالیثہ رمنا نے اس ال<sub>ی</sub>ق فرما یا <u>جیسے</u> وہ اوہی تا ذه تا زه جوابے بنا پنه آب فرا تی ہیں که گویا میں حضور تسلیم مے رمبار<sup>ک</sup> میں نوٹنوک چک کود کچھ دی ہوں" ایک حدیث سے ٹا بت ہے کہ حفرت الوحجيفة فرالمنة بين كدرسول التدصلعم تشرخ همة بيني بوك تق "كويا مين حفنوري نوداني پندليون ي جيك كودكيد د لم بود. د بحواله جامع تهندي احادیث با لاسے تقوری اہمیت ثابت ہو ہی گئے ہے ہی مہی مکہ خور حىنودىسلىم فح حديث إحسال بيى فرا بإسبه كدان لعب الله كانك ستراد وان سعرت كن شراه خاسه بيراك" يهال كبي «كاتك تراه" يين اثبات لقىود كاية ولتلب اورخود قرآن سے مبی اثبات لقىود صب ذبل اً يَ ثَلَادِتَ ﴾ جاسكتي ہے: وفي انفسكعرط اخلات بصرون بِيَّا أَثَارُالِهُي نودتها دی جانول میں ہیں توسیاتم مینی دیجھتے اوراً یت اسعرت کبیف معل دبكُ مِاصحاب الفيل بيج ليعنى كيا تم *فنهي* ديكها كرنتهاد*ے دب*نے إلى والول كے سابق كياكيا ـ بيال ان دونول آيتول ميں دعوت تقويه . حفرت حاجی امداد النترشاه رح فرصنیا را لقاریر، مین حصولی زیار تا منطری

الك طريقية تحريمه فرماياهي:

بادب تمام دو که بست مایند منوده بستنید وملتی ازجاب تدس مقیقت محد کرم برائے حصول نیا دت جال مبادک صلی الله علیه وسلم شود و دل از جمیع خطات فالی کرده صورت آن حذرت صلع بلباس بسیاد سفید و عامد سبز وجبره منورش بد در کریسی نور تصورکند "اوداس لرح تصورت کی کی تصورت کی کے تعلق سے تحریر فرمایا ہے کہ دفع خطرات میلی شیخ می کے مشا بر مجال کو داسط بائیں ۔ فرماتے ہیں ،

اگر درمالت ذكرخطره دراً بدبه شا به هجمال مرشداً ن خطره را دفع

ساز دبانه برئرمشغول شودعلاوه ازی لنسورشنخ کے بارے میں حض امام

رُبَّانى محدِدالف تَا فَ رَحِينَ مَكَمَا ہِے كہ اِس مَسم دولت سعادت مسئول راميسراست تا درجيع احوال صاحب را ليل رامتوسط خور وانند دور

جيع ادتات متوحبه اوباشند.

غرف تصویدی دنیا بھی عجیب سے کریہاں اصی بھی حال اور ستعقبل تھی حائز پرجا تلہے اور اسی رستے سے نورو بارات کی منزل قریب ترسوجاتی سبے اور غائب مستحفز بہرجاتا ہے۔

حوارِ اذکار و اوراد

حضرت مولانا شاہ دفیع الدین محدث دمہوگ کے فیا وی بیں ہے کہ ۰ اشعّال دا ذکارا درم اقبری اصل آیتول اور *مدیثوں کی روسے*سے سكن ان كے طرابقے شدا ور متد اور مزب اور منس نفس اور سر كا حركت دنياكسى حكرنهي آياله بدشائخ مح بحرب سي يرامعا ل سالك كم لكفظ المر یں مباحات کے طربق سے ہیں جیسا قوت بڑھا نے کے لیئے ورزش ا ورکشتی لینرم اودمكدد كااستعال كرتتے ہيں اس ميں كوئى وجد ومت ى بنيں معلوم ہوئى عكدا ك مسم نفنا فى علاجوں كى بىد خووں كے دفع كيفاور محبت كاگرى پدا كرنے كى غرصیٰ سے والٹداعلم" دمجوالدارد و ترجمبہ قیاوی مرطبوع عصر حدید برلسیں نبسکلوں، التكشف مي حديث وسمى، كے ذيل ميں كد "حفرت ابن عراض د وایت ہے کردسول النصلی الندعلیہ وسلم لبیلے میں کلمات مخصوصہ سے زائدنه فر<u>ما ت</u>دیم *حضرت عمریم کبیدگ ومعدمیل والحینر*نی میدمی*ک وا* لرعنباء الميك والعل اور برطها ديتے تھے اوراكك روايت ميں سے كربعف لوگ ُ ذ المعابع " دغيره الفاظ بطهادية اورحف وصلعم سن كركيدنه فرط تع هي . « تعييس الم حضت مولانا اشرف على تفانوى نے مجوار زیارت فی الاز کار کے عنوان مين اس مديث كي لعد تحرير فرمايل كه العض متني دين حفرات صوفيه ير بعضا ذكارو اورادك ايجاد بداعتراهن بدعت كاكرت بي اس حديث سے ایجا د کا جراز ثابت موثلہے۔ (التکشف صیف)

اس کے ملاوہ حجا زلیم گنبد وخالفا دیے زیریمنوان کِتاب التکشف موحدیث نقل ک باجی ہے اس کے دل میں حضرت ممدوح نے لعنوان ذکرجلقہ تحرية واليب كربت سے واكرين كے ايك مكر جمع جوكر وكركرنے سے ولجيسي ذكرسي اورتعاكس انوار قلوب مين اورنشاط اور ممت كابطها أ اورسست کا دفع موناا ورمداومت میں سمبولت وغیرہ منا فع حاصل موتے ہیں اس کوذکر حلقہ کیتے ہیں اس طریث میں اس کی اصل مع اثنا رہ کے اس ک برکات کی طرف موجودہے ، دانشکشف مساس قرآن مميدس بى كى دكركوكى طرلقول سے بيان فرايا كياہے جن سے بتہ چلتا ہے کوسوفیا کے تا کے ہوکے طراق بھی قرآن کا کے اصول ب . قامم ہیں جن ملی ذکر جبری · رری ، وقلبی سب ہی شامل ہیں اور دعوت بھی المثرلتى ليخ نفرت ذكري كى دى سے كر پيدا اسپھا السذين الفنوا ذكروا الله ذكراً كثيراً إِن وسعوه مكرةٌ واصِلاً مِنْ واذكر ربك في نفسك تفريدا وخيفتة ب يه بي بني بكر فاكرين كالله في تعريف بمى فرا فى كر رجال والتعصيم متجارة ولا بسع عن ذكر الله العلى پ مردان ِ خدا وه ہیں مبنحیں کوئی خرید وفروضت بھی الٹلسکے ذکرسے غائل سنی كرتى برال اس آیت سے ذكر دوامى كابية چل رہا ہے اور ترمنب بھى . اسى ذكرى سبے" فياذا قبضيين الصيلوۃ خاذكرہ اللّٰه فيامياً وتعودا

وعلى حنوب كمره لين حب نازلورى كرحكو تو الله كا ذار الله ي بنیطے اور لیٹے ہوئے کرتے دسمؤ خانچہ اسی نباء پر اکثر بزرکان دین نے پاس انفاس کاطریقد ایج فرایا ہے حبی کی تعدیق بھی اس مدیث مبادك سے مروجاتی ہے كدا يك شخص في عرض كياكہ بادسول الله مجھ احكام إسلام ببت نهاده معلوم بوتے بين مجھ ايک بی چيز بتلا د پجئے معنورصلع في فرالي لاميزات بسانك لرطباً من ذكرا لله ليعنى يترى ذبان دكرس برابرومسلسل جادى دسي دمسلم، لیںاگرمدیث وقرآن کی اتباع میں ذکر کے نحصوص طریقوں کو مىوفياء علمامن وواج ديا هوتووه كب خارج ازسنت موسكتے بي جب کراس کی اصل کتاب وسنت بیں موجود ہی ہے۔

حوازِ تبرك في الكفن

بعفن مريدين ومعتقدين ابينے شيوخ ياكسى بزدگ كاشيام ستحلہ كولبطود برك استعال كراياكرت بي حس كے حجاز ميں بحث بوطي ہے یباں بٹانا ہے کہ لعف لوگ کسی بزرگ کی مستعلراتیاء کو لینے یاکسی میت کے ساعة قربا كعن مي دكھنے كے شاكن ہوتے ہیں۔

جِنا پِهُ حفرت مولانا اشرف على تقانوى نے التكشف مدسية روايت تحربي فرماكر ترحمه مكهاب كحفرت شدادهن البها وسعدوا که ایک شخفی دیها تی حاضر سوا اور پنج صلعم به ایمان لایا اوراسی م يرب كاستخس نے وض كيا كري نے اس اميد بير آپ كا آبا کہ دجہا دمیں،میریاس حگر لعنی حلق میں تیرلگ جا وہ اور میں م جنت میں میلاجاؤں آپ نے ارشا دفرایا کہ آگر تو الدیے ساعق میں، سیلسے تو خلاکے تعلیے کھ کوداس المیدید، سیجا کرد۔ تھوڈی ہی مدت گزری تھی ہیراکے جہا دکے لیے لوگ تیا دسم<del>ے</del> شخفی بھی چلا، مھرمصنورصلعم کے پاس اس کی لاش اکھا کرلائی ا کے فاص متن میں تیرل کا تھا حصنود مسلم نے ادشا دفرایا کیا یہ و *وگوں نے عرف محیا کہ ہاں وہی شخفی ہے* تو آ کیے نے فرمایا یہ النّہ سے تقا الله نے اس کوسچا کر دیا بھر حصنور صلع کے تمییں سارک میں اس دیا گیا. دوایت کیا اس کونسائی نے تیسیرصل ۹ پر ۔ حضرت موصوف في اس حديث كيسلسلسي لعنوان تشرك تحرير فرطاياب كه « رسىم مترك فى الكفن " قميم مبادك " صحابى كاكفتايا جانا اصل ب اس دسم ى جرىجبان قوم عي ستعل -كالسهويره سے حيواة وماد كاركات بي.

اس خصوص میں ایک واقع عمریض کا بھی سنداً پیش کیا جا سکتاہے کہ حفرت ع را الم كے کسی صاحرًا و م کو حفرت صيبى عليدانسلام نے يوں ہی کھيل مي غلام زادہ کہہ دیاتودہ اینے والد ما دبہ سے تُساکی ہوئے تو اَ پ یفنے لینے بیٹے سے میں "حلدی جاؤ" اور بیم بات مسین سے سے مکھوالاو تا کریں اسے اپنے جرس<u>ي سے</u> جاؤن " بيان به واقعه معيى مندر حبصدر عنوان كے جوازير ايك اس کے علاوہ تعین اہلِ طریقت اپنے شیوخ سے شجرہ بعیت حاصل كهكا ساني قرمي دكهوا ليتع بي تواس كابجى حواز وافعة صدرس مو جا تاہے چانچہ "تقریح الاوتق" میں ہے کہ "جن توگوں کومردہ کا شجرہ قرمين د كھنے كى عادت موتو يا وصيت كى موقترين ركھنا جاكزے كويمنو<sup>ع</sup> بنیں ۔ اس کاطرابیۃ لیوں ہے کہ سر بانے میت کے ایک تھیوٹا محراب بلکے اس میں دکھ دیں جبیبا کہ شاہ عداِ تعزینے و بارگی کا فتویٰ اس میں بے لیفرہے۔ مجموعه دساكل فمسدشا ه عمدالعزيز دبلوى دح المشيور دساله فيفق عام جومجوی فیآ دی عزیزی مطبوع مطبع مجتبائی د بلوی دهشم اسی لعیبنهٔ لیوں مرقوم ہے سوال شجرہ در غیرنہا دہ خواہر شدیا نہ داگر نہادہ خواہرشد ترکیب اَل عنایت شود حواب شجره در قرنها دن معمول بزرگان است کین ای داده طراق است .... الخ مختصر ترحمہ یہ کرسر ہانے میت کے قبر کے اندر ایک محراب بنا کے

اس بي سجره كوركودي.

سكن اس دورين اس سامتياطى اولى بے كيوں كرفى زمان رسى يرى مريدى كارواج ببت برص كيل بي حس كا دجر سي كبين تو الابعت وفلا فت واجازت باپ کے انتقال کے لعد سطے کو گدی پر سطحا دیا جاتاہے اور کہیں کسی مريد كودوسرے مريدين مل كر ظليف ياسجاده نسين بناديتے ہيں اول توخود اصل شیخ یا بیری کے لعلق سے فدشہ اور شبہ ہے کہ آیا وہ خود تھی اپنے شیخ یا باپ سے اجازت یافتہ ولعلیم یا فتہ بین یا ہنیں اور سے بات منرف دیباتوں یں بیدائٹر شروں کا نقابوں میں پائی جاتی ہے کسی بزدگ کے انتقال كے وقت ان كے صاحراد ہ بہت ہى كم سِن جيسے اكا لاسال كے كتے جند مريدوں نے ان " بيرنا بالغ " كومسندر " شدوارشا دير بھا ديا حالاں كہ دان صاحزاده صاحب کو باپ سے بعیت ہی حاصل ہو کی اور نرکچے علم طرلیت ہی ملاسگر حب لوگول کی لمرف سے مسندسجادگ مل کچی توبیہ بھی دفتہ دفتہ اپنے وقت کے بڑے ہرینگے اور برال می پر ندمریال می پرنند کے بعدا ق كيم سے كچے با ديسكے اور نتجہ يہ مؤتل ہے كاكے جل كريمى بزدگ زادے لوگول كواپنے إلى پربیت میں لینا شروع كرديتے ہیں اود بالقرمیں اپنا شجره تقادية بي الال كران كاوران كيريك درميان اوجرعام السلسل سيت اكد خط فاصل كميني بومّا وريراني خانقا علم لدّن يس مجموتى آنيت

ا در ڈری کا نیت ہی اصطلاح پر حقائق بیان فرانے لگتے ہیں اوداس طرح کا ش حق میں کھویا ہوامسافر بیعجلی لکٹ ہے رغلط ا تعول کی رسنا کی کوانے لیے اشارهٔ برات محجدلیتا ہے مالاں کہ وہ راہ حق سے بہت رؤد نکل جا تا ہے یہ تو شہروں کی بعن خانقا ہوں کا طال ہوا اور گا کوں سے مشاکنے کچھان سے بھی بره کر دلیر ہوتے ہی کہ ہرسال کے آغاز میراپنی اپنی گذر پرمیرونج جلتے ہیں مطبور شجرون کا ذخیرہ ساتھ موتاہے ،حس میں مہیں کوشاخ سوکھی میونی ہو ہے تو تہیں کوئی تنہ کھوکھلا اور کہیں تو پیٹری حرسے اکھڑی ہوتی ہے ، برنيهٔ مدير كديه شجره فروخت بهوا اوراسے بدايت بهوئى كه اسے قبر عي سا كا ليتے جانا كه اس كى موجودگى ميں فرشتے سوال بنيں كرمي كے اور داروغ مُجنت بھی اس پُروا نُدا ہاری کو دکھ کر دروازہ کھول دیے گا چوں کہ آ دی آرام بسند بوتاب اسے ہر بروائ را بداری مل جائے تو پھر خان وروزہ سے ماءرت ہی ہوگئی ۔ اس ہے وہ سالانہ محصول بسگان یا تذرائڈ ہیری اواکریکے ملكن دمتاهے كريبرص احب ميرى آخرت كے ذمہ داد ہيں ،غرص ايسے مستند شجروں کا اس دور میں بہت زورہے اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ جہا ل تحقیق بعیت اودشجره ک صحت نه بوتو ایسی خفی کوکسی حکم صحیح لنبت ماصل كرلينا چاہيك اوداكرميم سلسان و كھى ہولوا سي لفسور سے ك قبرس منكر مكيرٌ والسي بوج سي كريا حنت كا دروازه كلول ديا جائے بي قطعاً ميمج بني بي

البنة اس سے بقول حضرت مولاما انترف على تقانوى و مركت حياة ومماة " طاصل كريكت يوس .

جوانہ قیام برائے فطسیم حضرت ابوہریرہ دخاست ہے کر حضودیم لوگوں کے ساتھ باتی کیا کرتے تھے بھر حب انطحے تو ہم لوگ سب انٹھ کھٹے ے ہوتے اور کٹرے دستے بیاں تک کرحمنو دسلعم اندر نشریف سے جلتے۔

والوواكود

بخاری شرلین میں ہے کرحضور النے صفرت سعد بن معاذ کو بنی قرایط پر طلب فرایا اور حب وہ آگئے تو اپنے لوگوں سے فرایا قدید والی مسدیک مر یعنی اپنے سردادی کا مدیراحترا ما کھ طرے ہوجا کو۔

اس کے علاوہ احادیث سے حفرت عکریٹ اور حفرت محفرکے کئے خود مصور صلع کا بر نفس لفنیس قیام فرط ناہجی تابت ہے د بحوالہ مشکوۃ )
اسی بناء پر اولی الامراور قابل احترام شخصیتوں کے لئے اکرم و استقبال کے طور پر قیام کوجائز تبایا گیاہے جنانچہ حفرت امام ملک ، امام سلم المام بادی ، امام سلم اور دیگرما کمر کمام کھی قیام تعظیمی اور دیگرما کمر کمام کھی قیام تعظیمی

مے حوالہ بیمشفق ہیں۔

چنا بخداسی لیئے براعتبار شرلعیت حسب ذیل مفامات پرتیام کوجائز قراد زینے کا کوئی حکم نہیں ہے۔

ا. با ہرسے آنے والے کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا

٧. وصنوكا بجا ہوا با نی چینے کے لئے تعظیماً کھڑا ہونا۔

٣- آبِ زمزم كوكه ابوكربيا.

م. عامر باند صف كے لئے كھوا ہونا

۵ . چلتے ہوکے شمغی کا اذاں سنتے وقت کھوا دہا۔

۷ ـ تسجى كھوسے ميوكي وكركرنا-

ے . حصنود صلی النّہ علیہ وسلم کی منقبت و تذکرۂ پاک کے بیان کرتے کے لیے کھڑا ہونا۔

۸ - دوفت مبادک کے سامنے زیادت وسلام کے کئے کھڑا ہونا

۹ کسی بیشواکے دین ی اس کا مدیراحراماً کھٹرا ہونا۔

البية كسى شحنق كاخود بى اپنى تعظيم واكرام <u>كے لئے</u> لوگول كو قيام كا حكم دینایا اس طرح کے قیام کواپنے لئے لیندر کھنا یہ قطعاً ناجا نزاور منع ہے جيباكه دريث معاوب سنطامر سے كه حوشخص دوست و كھے اس بات كوك ہوگ اس کے لیے کھوے رہا کری تو وا حب ہے اس کے واسطے دوز خ دشکوہ)

حفرت انس دف سے دوایت ہے کفرا یا حضورمسلم نے کر جوافک تم سے پہلے تھے وہ ملاک ہوئے اسی وج سے تعظیم کی انبوں نے با دشاہوں کی اس طور سے کھرے دستے تھے وہ ا درسلاطین بیٹے رہتے تھے۔ " اوپری" امادیشسے صاف ظاہرہے کسی کا ازخودائی تعظیم کے لئے ہوگوں کوا مادہ قیام کرنا یا ایسے قیام تعظیمی کوجسے با دشا ہوں کے ما سفے كيا جاتلي كدنوك درباديس دست وصف بسته كمطر رستے ہيں اور بادشاه ا جلاس فرہ آلمہے اس طرح کے قیام کوحنوں خم نے نا جاکڑ قرار دیلہے اوراس مع تطع نظروالقي طرزقيام كاحجوازاويرى ابتدائي احاديث سع قطعاً أابت ہے جس کے لئے قرآن کی حسب ذیل آیت پاک سے استدلال کیا جاسکتاہے يايهاالندين المسواءا ذاقسيل لكسم تفسحوا في المجلس فاهنىحوايىسىخ النه ككروا ذاقسيل انشزوا فانشزم ا<u>سمع</u> يبإں اس آيت ميں ا داب ِ حقوق مجلس كى رعايت كو ملحوط د كھنے كا صريح مکم ہے لیں اس سے کسی بھی محرم شنحصیت کے قیام قطعاً جائز ہے

جوازِ قدم بوسی و بیل برن یخ

النكشف مين حديث د ٢٣١، كا اصل متن تحرير فر ايا جاكر جيساكه عادت مفتف ومساس كاترجم لكها كياب حفرت اسيد بن حضرس زوا يشب کہ ایکے شخص انصاری سے خوش مزاج تھے وہ ایک باد نوگوں سے باتیں کہتہے تقےاددان کوبنسا دہے تھے کہ دسول النّدصلی اللّٰدطیدوسلم نے اس کی کو کھ میں ایک انگری حواً ہدکے ہا کہ میں تھی دہلے سے، چیبودی وہ تخص کہنے لگے یا دسول انڈممیرکو مدلہ دیجئے آپ نے نرایا کہ بدل ہے نوا ہنول نے عرض کیا کہ آپ کے بدن پرتو کرت ہے اور میرے بدن پر کرت نرتھا آپ نے اپنا نسیعی مبار بدن سے اٹھا دیا وہ شخص آپ سے لیط مگئے اور آپ کی کو کھ کو لوسے دینے لگے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ بس میراتو بیمطلب تھا۔دروایت کیا اس کو ا بودا وُد نے تیسیہ طلب س

اس حدیث کے ذیل میں "تقبیل برن شنع "کاعنوان دے کرمفرست ممدوح مولانا اشرف علی مقانوی نے تحریر فرایا ہے کراس حدیث سے یہ بھی معسلوم ہوا کہ دین جومجبین کی عادت ہے کہ بیر کے الاکھ کویا یانو کو یا بیشا نی ویزہ کو برسہ دے گیتے ہیں اس کا بھی کچھ حرج نہیں البتہ اِذن سُری سے تجاوز د جا ہئے دبحوالہ انسکتف صلایمی

مشکوۃ کی ایک مدیث میں ہے کہ زراع جوعب القیس سے قید میں شامل سے کہتے ہیں کہ جہم مدینے میں آئے تو ہم حلدی حلدی اپنی سوارلوں ہے

اترے اور بم فے دسول المترصلم کے إحوں اور باگوں کو ابوسہ دیا۔
لیمی احادیث فرکورسے تقبیل برن و دست بوسی کا حواز قلعاً ثابت
ہے اور کیوں مذہ و کر حیب خود اللہ تعالی نے احترام موس ک تشویق و ترعیب
دلائی ہے واحقی جناحک سمن انبعال مین المعومینین ہے المین تم اپنے با ذوں کو ان مومینین کے آگے حیکا دوجو بھادی اتباع کرتے ہیں المین تم اپنے با ذوں کو ان مومینین کے آگے حیکا دوجو بھادی اتباع کرتے ہیں ا

قرآن کا جوتنا طب داست حفنورسلم کی ذاتِ مبادک ہی کے لیئے ہے۔ اس سے اندازہ ہوجا کہ ہے کہ ایک سلم در ومن حقیقی کا اللہ کے پاسس کیا وزن ہے کہ اس کے استقبال کو ذاتِ رسالت بھی مستفقاً منظود پر قدم دکنجہ فراتی ہے اقراد ایک سلم ومومن صالح کا یہ مقام ہو تواس کا کیا طال ہوگا

جے اللہ تقالے صدیق وشہد کے مرتبہ پر فائز کیا ہو۔
ادر جو بہ توفیق ایزدی مسند دمشد و بدایت پر متمکن ہواور اتباع رسالت میں حبس کی سادی دمنی و دمنوی زندگی للٹ درب العالمین ہو حبی ہو تو وہ یقنیاً اس قابل ہیں کہ کمیمی ان کے بالقوں اور کبھی ان کے بیروں کو بو مینے جا کر'ان عبادی لیس لائ مینے کہ اس کا کہ ان عبادی لیس لائ عباری لیس لائ عباری لیس لائ علیے مدسد طان "کے زمرہ فاص میں آجیکے ہیں اوراب گو باان کی عدے اوسی دست بوسی بھی شعائر اللہ کی آخر لیف میں آ جیکے ہیں اوراب گو باان کی قدم بوسی وست بوسی بھی شعائر اللہ کی آخر لیف میں آ جیکی ہے۔

صفوائسلی الله علیه وسلم کا نام مبارک سن کرانسکلیول پر توسد دینے کا خواز

ذباں پر بادخلایا یہ کس کا نام کیا کرمیرے نطق نے بوسے میری ذباں کے لیے

وہ ذات مقدس کے جے ناطب کرتے ہوئے نود تن تعالیٰ انگلیوں فرا بالیہ فلان کے بار کا بالیہ فلان کے بار کا بالیہ فلان کے بار کا بار کا انگلیوں کے بار کا ب

اور علام محدث محد طام في تحميلُه مجمع بحار الانواد مي مَدر في المعلى ال

رسول الله المراه المراهم موذن سے اشہدان مجسس أرسول الله من كم انگشان اللهادي كے إلى الله باطن سے جوم كر أنكھوں برملنا اور يد دعا برط صنا الشهرال محمدأعبدة ورسول وضيتها مثني زّباً وبالسيلام ديناً و بعد صبى احتراعليه ويسلع بنيارا س مديث كومحدث وكلي فے مسلم الفرزوس میں حفرت الو بجر صدایت رہنسے روایت کیا کرجب ا ہوں نے موذن سے اشہر ران محد دسول اللہ کہتے سنا یہ دعا پڑھی آور دولوں کلے کا انگلیوں کے پورے جانپ ذیری سے جوم کرآ نکھوں سے سگلے اس پرآل حضرت نے فرایا حوالیا کرے جیسا میرے قلیل نے کمیا اس بر میری نشفا ست ملال موجائے گی اورا فرمیں ہر دومحد توں نے کہا ٌولا کیمسے مطلب يب الريادية معج لذاته نهي ملكحسن لغير ساورير مجت ب اس واسطے نقبائے کرام اِس فعلِ تقبیل کوسنت ومستحب کیتے ہیں ۔ فیاوی مفعرات میں پی فعل سنت ہے اور درالمخیار جاشیہ در مخیار میں یہ فعل م مستحب ہے . در متحاد میں ہے کہ کوئی فعل علماء کے یاس سنت اور مستحب بونے میں اختلاف ہوت احتیاطاً اس کوسنت مجھیں اور کھی ترک ن كرى وليق اسى طرح ا ذان ميں لوسددنيا بھى سنت مشرى ہے۔ , حواله تصريح الاوتقى

نساب ابلِ فارمات *شرعیه منطوره محکمُ امود مذہبی سالق حکومتِ* 

نظام سي معائل إذان مي مكسله بلي مرتبه التبدان محداً وسول الله س كرصلى الده عليك يادسول الله مى كنا اود ووسرى مرتبسن كر اين الكون و المنه المحمول يردكوكر قرة عسين من يارسول الله اللهد متعنى بالمسمع والبصركهامستحبيب راكراس قدروضاحبت بر بھی کسی لوان کا د موتو یہ اس کی بہنحی سے کدوہ دعوی ایمان تورکھنا ہے مگر محبت دسول اسے اس بر كوئى لقد اق نہيں لاتا ، إل ليون زبانى طور بر تو مجت كا دم معرى ليتابع شايداليون مي ك يع قرآ ن كاية ارشاسها: چآمنتها ولاءتتبوگنه مرولا گيتجبوب كم ولومسؤن با كتب \* كليدج وإذاليقوك حرفشانوآ احتناوا ذخساداعص اعليبكع الاناحل من ا فيططفل مولوالغيضكع ان الله عليم وبات العسدوب دی ، نم لق البیے ہوکہ ان سے محبت دکھتے ہوا در وہ تم سے محبت بہیں کرتے ، اور تم اللہ میں کرتے ، اور تم اللہ میں کہتے ہیں کہ خدا کی ساری سختاب پر لیقین رکھتے ہوا در تم مب ان سے ملتے ہوتو وہ کہرتے ہیں کہ بم جی ایما ن دکھتے ہیں اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو اور عفقے کے اپنی انگلیوں کے لول کم اللہ تو کچھ دلوں میں ہے کا بیٹ اللہ تو کچھ دلوں میں ہے ہے ہیں۔ ما آنا ہ

جوازسسماع حسسسسه اس لفظ کے مین نبطا ہر" مسننے" ہی سے ہیں نیکن صوفیا کے نزدیک

بواسطه حب وتعتق قلب كومائل الحاللة كرنے كے ليئے حمد و لغت مفامین تقسوف اودا ظها دلنبت وعقیدت پرکهی گئ غز نوں ، نظموں وگیتوں کو سی قوال پاکسی خوش اواز شخص سے الحان کے ساتھ سینے کا نام ساع ہے ا س میں اکثرا وقات قوال اپنی آواز کو زیا دہ خو بھیورت اور پرکشش بنانے یا ا پنے کلے پر بادشہونے کے لیئے آلاتِ طرب کابھی استعمال کرتے ہیں۔

جومونیا ذوق ساع کے طال ہیں ان کے یاس ساع کے تین خصوص آوا ہیں صبی کوانہوں نے اصطلاح ہیں اخوان ، ذمان ، اود میکان کا نام دیا ہے ۔ یعنی اخوان سے مراد وہ لوگ جو سمِشرب اور ا ہلِ طریقت ہوں برائے نام شامح يا شتائخ ذادسے يا دسمى سجا دگان دحو بلائتھيىلِ علم وخلافت واجا زت مرف اليفاحداديا جداعلى معمزارات كفالف بدلفيا سرسفة عشره فترول كوعسل ا یا جانے سوں یا عرسوں میں کھرسے صندل کی کسٹیوں کو اٹھائے ہوئے با جوں

كا برل ى گونخ مين درگاه تك جانا جانية بين، نه مول .

زماں سے مراد وہ وقت جو غیر نماز ہولینی حب میں کوئی وقت نماز کا شاك يا ورميان مين بهو .

مناك سے مراد وہ محفوظ حكرتها وغيرا المي طرابقيت اورتما شد بين حضل یم نهوسکیق اورمقام ایساپاک وصاف موکد بوتت صرورت نماز دعیزه پیچی

مَنذكرة آداب ماع كي علاوه كسى اورموقع ريدماع قطعًا مانزني. دمبياك لبفن كى عادت بوتى بى كرقرون كه ياس به تع عرس سالانه يا المندمقر تا دینج پرکسی ہر با بیر زادے یا خلیفہ یکسی فاص مرید کے عسل میت کے موقعرىيان ؟ بيرون با بيرزادول كي جنا زيك ساعة قوالى كى جوكىول كوهي كرايدىر كلاليت أي أس طريقي كاساع قطعاً جائز نهي ب موجب كن ه ب.

اودانسي نلسماع مجى ناجائز بي حوكسى مقردة تاديخ يركسى السيدكر یں ہوجہاں کوئی اہلِ ِطریقیت وصاحب ِاجازت پیخف سیرمحفل نہ ہوا وروہ طب

اجاذت میرمعنل تعبی متبع شرلیست نه بهو ۱۰ اور ۱ بیسے مقام پیمہ تعى ساع ميمع نبيي ہے جہاں صاحب اجازت متبع شرلعيت تتحق ميرِ ممفل نَوْہُو. لیکن سننے وا ول می اکثر یت تما شا جنیوں کی ہو اور حوصرت اسی عُرِمَىٰ سے جع ہوں کہ قوائی کی محفل میں صنعفِ مخالف کی نفارہ بازی کے موقع بإنقاكين كرصاحب خانرى بدانشظا مى سے ابتمام بدوہ نام و توبيے پردگ كالطف الصَّاسُ كيوں كرشَّخ وقت اورميرُحفل توآنكھيں بندكيے قوا لُئَى ڀين ہي تھا : یرانے آپ میں بنی ہوتے با۔ قوال کے براشارہ پرخودھی دھاھی ہوجاتے ہیں تو سے مریدینکا پرستارا ن<sub>ی</sub>ے ورادھتی **کسی اور طرف** دست بر دعا کہ سیتے ہیں اور يهمير محفل ياشيع وقت براستنائے حيدا كي صاحب حال محذوب كى صورت بنائے قوال کا دوالد برمراتو دھنتے ہیں انگین حرف ومعنی سے دور کا ابھی اسگا دُ بني رکھتے یا فکرونېم کی ضرورت ہی بہنی سمجھتے اورکسی جبّہ وعما مہ گا معتبرًا

کوسنیا مے ہوئے ایک فحرا سے ایکو کی طرح بذساع کی بند صنوں میں گرفتار قوال کے دحم وکرم پر سرایا انتظار دہتے ہیں کہ وہ کب اپنی پیٹی یا کا لی بیٹیا بند کرے اور بیک ازاد موکر کھیے وروازے سے اپنے علوت کدہ خلوت کی طرف وار موں . مولانا روم نے ہے ہی قومها ہے ۔

> برساع داست بر تن چیره نیست طععه برمرغک انجبیره نیست ساع یمس وناکس کاحز بنورجد می تولیفی زارگ

دینی سائ ہرکس وناکس کی چیز ہنیں جب ہی تو لعبی بزرگوں نے فرا یا کہ فالی پیطے مورک کے در اور ان کو چیوٹو کر حوسا ع کی طرف لیکھے وہ کا اس کا اہل ہے کیوں نہ موساع تومعن ایک جھیٹے کا نام ہے کدسارے ساز تو

ہے اواز ہی ہیں بہ قول مولانا روم او

نے ذاکارو منے زیوب دنے نہ بوست

خود بخود می آیدای آواز دوست

گویاکوئی اور می ہے حجر ہے جان بنسری کو اپنے انفاس قدسیہ سے تشریحا فرما دلم ہے ورنرغالب کے لفظوں ہیں ہے

ہرے ہیں حبی قدرجام وسبو مُنے فانرظ لحلہے ساع کی کیفیت توان ہی کے دلول سے بو تعینی چاہیئے جن کے حوصلے لبذی کے المرف وسیع ہول اورجن کی خیرہ سامانی سے آفتاب ہی آب آب ہوجائے ہی وجہ

بح كحضرت جامي حجبيسى مجرالعلوم شخصيت فبنميس حفرت حواجه ببهاالدين لقشنيد سے لنبت واددات حاصل ہے انہوں نے تعبی حقیقت سماع پر ایک میر مطلع کہا ''۔ شایدبات ہی کچھالیسی ہے کہ فراج درمالت م بھی سماع سے حیثم ہوشی کی طر ما كل مير جي الديشترا واويث مي كرحفود صلع نے بنفس نفيس پاكيزه اشعار كى ساعت دوائ کبکه لعین شاعروں سے نام کے اُن کے اشعاری فراکش ہی لوگوں سے محبیا کر حفرت السن سے ایک حدیث میں ہے وواتعہ زراتفعیل ہے حبو کا خلاصہ یہ ہے کرمفور صلح نے دکھے لوگوں میں ، فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو م کوا تھا شعر سنائے . ایک بدوی نے کہا میں سنا تا مول تھے راس نے سے

" محت كے سانپ نے مربے مگر كو اللہ قبس كان مرب یاس کولک منترہے اور نہ اس کا لحبیب ہے سواکے اسس محبوب کے جس کا میں دلواز ہوں کہ وہی میرا علاج اور وہی میرامنترہے" ان اشعاد برحضود صلع کووج رسا لادی ہوایہاں تک کرکندھے سے

چا درمبادک سرک گئ اورصحا تب<sup>م</sup> پربھی ایک کیفیت طاری تھی کچھے دیرلیل حب یکیفیت ؤ و بونی تومفرت معاویه دخرنی سوال کیا دسول النّد

صلعم آپ کا پرکھیل احجاتھا ؟

وصنورصلع نے جوالاً ارشا دفر مایا "معاویہ"؛ دہ شخص کریم نہیں جو التی میں جو التی میں ایک میں التی میں التی میں ا

ایک الیی بی کیفیت کی طرف حی تعالی نے بھی ادشاد فرطیا ہے:
وا داسمعوم المسنزل الحالد صول متری اعید بی هم تفیق من الدمع مسماعر فواحمن الدی عربی اعید بی الرال ہوا استان کی ایکھیں انسوؤل سے آبل پر شتی تھیں دلوں ک اس کیفیت کامنظام رہ آ بھوں سے بی المجھی طرح ہوا کر تا ہے اسی ہے دیوت حق بھی ذیا وہ دونے کی ہے۔

مند ضعکوا قدار و اسبکواکشو أیا اعد اگررونا نه آ کے تو کم اذکم رونے کا صورت می بنانے کا حکم ہے ۔ ۱۱ بکواف ان سعر تباکوا فست اکوا ۔ وہ مایش )

رونااور وعدمی آنا دراصل دل بی کی گیفیات بی اوراس کیلے قرابی اس کیلے قرابی اس کے حضور صلع نے فرابی اس کے حضور صلع نے فرابی اس سے معنا مدن احدیث خوا بیا النقوان لیمی حج شخص قرآن کو کئے سے تربیل صعے وہ ہم میں سے نہیں ، اور دوسری حکر زیدوال حرآن باحدا تکم النجان قرآن کو این کے لئے کے بیجی قرآن کو این کے لئے کے بیجی قرآن کو این کے لئے کے بیجی بیکا لفظ خود ہی این معالی بید ماوی ہے کہ اس سے بار بار وحدیمی این معالی بید ماوی ہے کہ اس سے بار بار وحدیمی

آنام ادب اورعلم ناطق حقيقى مى يى بينے كه وَرَيْلٌ القَوْلَان مَنْ لله يعنى قرآن كوسب البهر كرهم عقم كريليه صور خياني رمون واقائى قرآن سے اس کی قلادت کے آواب ظاہر وباہر ہیں۔ بانحصوص حرف مکر اور لین ک ایمیت سے قاری واقف ہے کہ اس میں کہاں کہاں ا تاریخ مطاقہ ہیں اور اس حقیقت سے کسی کو انتکارہ بھی نرہوگا کہ فٹ موسیقی میں تمام ا نارچره او کودې دخل معصید بوسقی میں دیرویم بھی آباد چرها کسیسے ایک اصطلاح کیم دنیا بی نے میزانسی کی جلالول یں رکھا کے مسجد سبوی می تعمر میں صحابہ سپھراٹھا کرلاتے اور رجز بار صفح جاتے آپ مجمی ان کے ساتھ آواز سلاتے اس وا معد مے علاوہ اور مجمی امادیث سے جوازسا ع کا اثبات ہوجا کا سے جیسے حفرت عاکستہ دمنے سے دوا ہے کہ میرے والد ابو بررم میرے بیال آئے یہ وہ دن مقے من داؤں ما ی منی ير جاتے ہيں مرے يبال الفارى دولاكياں تقيق حود وف بجاكر كارى تقى ... بنى صلع ابى جادر ليھے ہوئے ليھے تھے ميرے والدنے گانے واليول كو طرانیا بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ حفرت ابو بکر م نے ان سے کہاکہ « كيا شيطان كابا جادسول النُديح كعر عي سجاتى بو. \* يدسن كرحفود صلم نے منھ کھول دیا اور فرایا ۱۰ ن کو بھولہ دو آج کل توعیبہ کے دن ہیں اور بہ ہاری میدہے گریا بیاں صنودم فے ساع سے منع کرنے والوں کومنے فرایا اك اوروديث مي ربيع بت مسعود سے دوايت ہے كرو مي حب

باہ کرکے فاوند کے گھر آئی توحفور صلع میرے یاس تشرلف لائے اور میرے بچھونے پربیط گئے جو تھیوکریاں ہا سے بیال تقیس انہول نے دف بجانا اورگانا شروع کیا اور بهارے باپ دادا جوجبگ میں شہید مہو کے ان کی شجاعت كے اشعاد كائے اكي اول الله كر عمميں وہ نبى ہے حوكل كى بات جانتاہے" حضورصلعم نے فرمایا بدینه كہوتم جو بیلے گارىي تھيں اس مدیث میں حضور صلعم کا فرما نا \* جوسیلے گارہی تقیں وہی گاکہ " اس سے یہ بات صاف ظاہرہے کہ حضوں نے گانے کوان کے مذاق طبع ہر مچھولہ دیا ، اور انفیں آزادی دے دی تم میری فاطرانیے ذوق کو مزید او <u>.</u> اک اور دوسری ماریث میں حفرت انس بضیعے روایت ہے کہ حفود سلع مدسنه میں کسی کلی سے سکلے وال بنو سنجاری او کیال دف لیے كارسى تقين كه محمد وصلعى بهارك تكهيان اورسم سايريس جعنورصلعم

ن فرمایا الند جا تناہے میں تم سے کوچا بہتا ہوں دابن ماجہ،
نے فرمایا الند جا تناہے میں تم سے کوچا بہتا ہوں دابن ماجہ،
یہاں اس حدیث سے بنو نجاری لڑھ کیوں کے گانے پر حصنور صلعم
کی لیسندیدگی بھی ظاہر ہو دہی ہے کہ آپ نے الغام میں اپنی چامہت اہنیں
سرفران فرمادی .

مدیث الوداؤد میں ہے کھودت نے عص کیا کہ یا دسول الناصلعم

یں نے ندر اف تھی کہ جب آپ جہادے والیس تشریف لا ئیں توسی دف بجاؤں گا۔ بخادی میدہے کہ اس نے دف بجا کریے شعر گایا:

طلع السبدرعلينا من شنيات الوداع وحب الشكرعلينا مرادعا للكُلُه واع

یہاں اس مدیث سے سی فاص تقریب کے موقع برانعقا دسماع کا حوار نا بت ہے۔ نسائی کی صدیث میں ہے کہ حضور صلع کے پاس ایک عودت آئی آپ نے حضرت عائد شرصا سے بو حجا کیا تم اس کوجا نتی ہو۔ انہوں نے کہا " نہیں" آپ لنے فرمایا یہ فلال قوم کی لوٹڈی ہے۔ کھر فرمایا کیا تم گانا صننا جا ہتی ہوا نہوں نے کہا " کھر آپ کے ارشاد پر اس عودت نے حضرت عائد شد کوگانا سنایا ۔

اس جدیث بی گانے پر حضور کی فرمائش کا اثبات اور دوسروں کو گاناسنا نے کا رحبیان بھی ظاہر ہور ہے۔ اور یہ ایسے وقت کی بات ہے جب کہ کوئی فاص تقریب بھی وہاں مسرت وشا دی کی قسم سے نہ تھی ۔
عرص جواز ساع برکی احادیث سے اثبات بہور ہے ۔ اور مولانا شاہ عدالی می میدث دم ہوی کے الفاظ سے بھی یہ تابت ہے کہ سماع حرام ہونے کی بابت کوئی نفس صریح یا صبحے صدیث وارد بنیں ہوئی جو حدیثی بیان کی جاتی ہیں وہ موصور عیا مطعون یا صنعیف ہیں دبحوالہ ملارح البنو، بیان کی جاتی ہیں وہ موصور عیا مطعون یا صنعیف ہیں دبحوالہ ملارح البنو، بیان کی جاتی ہیں وہ موصور عیا مطعون یا صنعیف ہیں دبحوالہ ملارح البنو،

مکربعف حفرات نے ساع کے حرام ہونے پر حودلیل پیش کی ہے دہ یارہ مالا سورہ لقمان کی یہ آیت ہے ،

ومن السناس من پیشتوی نسه والمعتدبیت بیضت کی عن سببیل دیش بغیری لعر راید العین تعمل توگ الیسے بھی ہیں جو مہنی تحقیق کی بات کواختیاد کر لیستے ہیں تاکہ علم کے بغیرفدا کے داستے سے گراہ کریں اولا آسے مہنی نبائیں توان کے لیئے ذلت کاغذاب ہے۔

عدم حواز ساع پریه آیت کوئی قطعی حجت نہیں ہے کیوں کہ اس کاشانی نزول ہی دوسراہے۔ ملکہ سید صے سا مصطر ترجمہ سے

کاشائی نزول ہی دوسراہے۔ بیکہ سید صےساد صفر جہسے تو نتیجتہ یہ بات افتیار تو تو نتیجتہ یہ بات افتیار تو کی جاسکتی ہے دب کدین ہیں اس سے کوئی گراہی پیدانہ ہو۔ اور سے کی جاسکتی ہے دب کدین ہیں اس سے کوئی گراہی پیدانہ ہو۔ اور سے کیا تیا آئی سے مسنو ہوگویا لہوالی دیٹ صرف تفریح طبع کے لیے دہ جانچہ اسی گئے حضو رصلع نے "لہو" کا لفظ استعال فرطیا ہے۔ لیمی اس جانچہ اسی گئے دہ ہو" کیو ہے جہ بیا کر اسمال کہ اگر " لہوالی دیٹ " حرام ہی ہے تو بھریہ" حدیث لہو" کیو ہے جیسا کر اسمال کی میں ہے حفرت عائشہ سے موایت ہے کہ الفاد کی تھے ہیں ایک عورت بیا ہی گئی تو آئی نے دحفرت عائشہ سے ، فرطیا ہی کیا مہار

یا می مہو ہی ہے یوں ور معار و ہو، یہ حوار مراب میں ان میں ان میں اوا معد " کہو" سے مراؤدوہ کا نامے جس میں دف می سجایا جائے ، میالاس واقعہ

سے صاف معلوم ہور البے كرحضور صلعم دخصت ساع ولغم عطافر ارہے ،

اس برهی اگر کسی کوانی بد ذوقی کی سلامت دوی برناز موتواور بات بسے البت وہ مقدی نفوس جنموں نے اپنی کسی فاص مصلحت سے ساع ندسنا ہے تو یہ ان کے دموز باطن ہیں جن پر بھادی دسترس بنیں ۔ مگر صحاب کے دور میں عشرہ مبشرہ کا بڑا حصد تعنی فلفائے داشدین اور حفرت البوعیدی دفع بن الجراح ، حفرت سعد بن ابی و قاص فے علاوہ حفر اسامد بن ذید حضرت عدالد من مضرت حضان بن تا بت وعیرہ اصحاب اسامد بن ذید حضرت عدالد من عضرت حضان بن تا بت وعیرہ اصحاب

ہے مذہب دید طرف مدہ مدب مرسطرف مشاق بن ماجب ویردہ ہی ہے۔ کرام کا کا نامسننا ثابت ہے جیسا کہ علامہ ابن جوزی نے سیرۃ العمر میں حفر عمرہ کے گا نا سننے کا واقعہ بیان کیاہیے ۔

كتاب احقاق الساع بي مولانا عدالبارى فرنگى محل في كاناسف والول مين من صحاب و تا بعين كے نام ديئے ہيں ان ميں مشہور تا لبى حفرت قاصیٰ شریح بھی شامل ہیں ۔

ا کی عرف بی ما عابی ۔ صحاب کے نام تقریباً اوپر بیان کئے جا چکے ہیں حفرت مولانا کابی ت میدت ولوی کے نے تھی آئمہ ادلجہ کے سماع سننے کے واقعات بدارج البنو میں تحریم کئے ہیں چنا پنے حضرت امام شا معی کے تعلق سے مکھاہے کہ آپ داک سننے کو جائز مانتے تھے ۔ حضرت امام احد صنبل دی کے متعلق لکھلہے کہ آپ نے داپنے ماجرادہ مالی ہے یہاں آن سے پوشیدہ ہو کرمب وہ گانا سن دہے تھے، گاناسنلہ ۔ چانچ حفرت امام کے صاحبراد سے فرماتے ہیں کر مجھے باؤن کی آہطے معلی ہوئ میں بالاخان پر سپو سنجاد کی ہے تو والد تشرافین دکھتے ہیں اور نغل کے پنچے دامن دبا ہو اہے ہیں اور نغل کے پنچے دامن دبا ہو اہے ہیں اور نغل کے بال عالم کا گویا وجد میں ہیں " دبحوالہ ندکود،

حفرت امام مالک دم کے تعلق سے لکھا ہے کہ " ابراہیم بن سعید بیان کرتے ہیں کہسی کے پیمال دعوت تقی وہاں تقریب میں بہت رہے بلجے محق گانا م دور انقا حفرت امام مالک دف بجاد ہے تھے اور گا درہے دھے۔

بات بہے کریہ ذوق ہی کھے الساہے کہ اس سے مفر ذرا مشکل ہی

ہے اور جو بڑر گائل دین اس خصوص میں مخاط رہے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ

یہ دراصل اپنے جذبات کواندری اندو دبائے ہوئے تھے کہ جی ان کی

تقلیع میں لوگ ساع کے مرجوا زسے متجاوز زہو جائیں ورز الفنس ساع

سے محفی بر عرف النکارسی بھی بزرگ سے تابت بنیں موظلا اندن
علی مقالوی الت کشف کے ملا اس برساع جشنیہ کے تحت عنوان و و درشی اوران کا ترجہ مکھنے کے لعد فراتے ہیں کہ اہل حق کے دولؤں گرورہ اہل مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع عرف ان دولوں عمل کا منشا وصبحے ہے ایک پر شوق غلبہ مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشا وصبحے ہے ایک پر شوق غلبہ مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشا وصبحے ہے ایک پر شوق غلبہ مساع وغیر اہل سماع وغیر اہل سماع کے ان دولوں عمل کا منشا وصبحے ہے ایک پر شوق غلبہ میں ورجہ تک

مرحص نے تقریح اسماع دوحیدکسی درجہ تاک کیوں نرما ذوں ہوگاہ "
حضرت الم عز الی رم فر لمتے بیں کرحبی کے فید بات میں سماع سے
تحریک نر برو وہ نا قص ہے اور روحانیت سے دؤر ہے دا حیار العلوم)

اور مودہ نا مص ہے اور روحانیت سے دؤرہے ، اجیار العلوم کے کہ نے کہ اور روحانیت سے دؤرہے ، اجیار العلوم کے ایک سال اللہ اور حوصو فیا کہ سما طوفان نغر تو ان بی کے مجروح و سے ہے ۔

مبنی حفود معلم کے سلمنے دف بجاتے ' دتھ کرتے اور کاتے تھے کر محد دمسلم، فداکا اچھا نبدھ ہے ۔"

اسی طرح اورجن لوگوں نے سماع میں احتیاط برتی ہے تواس سے تھی سسی طرح انسکاد مرادنہیں مہوسکتا ۔ حضرت مند لیندادی رح سے عب کسی نے سمانا مسننے کی وجہ ہے تھی تو آپ نے فرایا :

بكى سے شنوا دركى كے ساتھ سنو"

حضرت تواجه بهاءالين فقشندى كبى اسى طرح بحسى سف استفساد برحواب ديتے ہيں۔ نه افتكارى كنم وينه اليكارى كنم"

ا ورحفرت شيخ شيّا بالدين سر وردى و توفر في يورك الساع رسول الحق م يعنى ساع فداكا قاصلى.

حضرت شيخ اكبر ي الدي عربي يض فرات بين كرسان ك حرام بهو ف ك معلق كوفلُ عديث واردينين بد الكرموقع مص منايك توسن بينا جائز سے

حضرت محدد الف ثماني رح فراتے ہيں، سماع و وُجارِ جماعت را نا بع است كربتقل احوال متعف اند".... بردمال بمدوساع ايشال لا عروح بنازل قرب بيسرميشود" وكسوب وللاول،

ان مفرات صوفیہ کے لبعداب فقیا کا تول منیصل بھی حواد سما <u>ے ہے</u> جتی میں ہے۔ مولانا محبروالاین مساحب فا موس تقسفرانسعا دت بیں تکھاہے کہ ورہاب ف ساع مدیث: میحم واردر شد" لین سنج ساع پرکونی صیح وریث واردنیس سے كتاب دستور القضاة ، فيا وكافقة عنفيه من فاسى ابن رشيد بترمني يف

لكهلب مى انكراسعاع مجسلاً مُقدد سنكر عنى تبعين مسدليقاً "

مشهود فاصل محدالم ابن حزم نعصرف ساع بلك مزاميركوبمى جائز و مباح

حفرت شاہ عبدالغزیز محدث دبلہ کا جنے نیّا دگ کسلیتہ النجاۃ " بیس مکھا بهي حواب سوال ثامن ا محدقال السرخي في البديع والسماع في اوقات السرور تأكيد السرودمباح انكان والك السرورمباحاً كالغثاء فى ايا «العسدوفىالعوالى

و في وقت محيمُ الغايب دوتت الوليم والعقبة العقيقية وعبندا لولادخ

حوارِ سائ براس قدر كنوت شوابد كے بعد مزيد كھ مكمنا مناسب بنس ب اور جب كه خود معضور صلعم كه ان على برفقها المحاثمين وعلم عي شرايليت نع اسع مباح قرار دیا اور آئم مدار بسد فے کھی کھی میں ملا ساع سن کرات ہے سنت کا حق ادا فراط اورخود صحائه كوام جن كا اوير تذكره موجيكاس وه بفي اس مشغلهُ لطیف کاطرف ما مل رہے ہیں چنانچے انسانی میں ہے" ابن کور اور الجرمستود الصار دو كيول كا كاناس دسي من كان من مام بن سعيد تالعي اكت ا ودا بنول ني كماكم "آپاصحاب بدرا دربرگا نا" انہوں نے کہا تہاراجی چاہیے توتم پیٹھ کرسنودسول اللہ صلع نے توشادی بیاہ کے موقع پریم کوہس کی اجازت دی ہے " یہاں ہیں واقعہ يس اصحاب بدر کا بونت ساع ايک تالبی کے اعرامن پر حجراب دنیا اور اسی شغل کوجاری دکھنا جوانہ ساع پر کھلی ولیل سے ۔ اب رہا یہ سوال کد آیا سماع میں مزامیر کا استعال جائز ہے۔ یا تہیں تو اس کا حواب یہ ہے کہ ایک دفعہ صفور سلعم نے الوموس اسعرى كي شعر مير صفى بد فرايك احتد اوتى هذا مزام الما من المسال داؤد " حب ابیموسی کومعلوم ہوا توانبوں نے عر*من کیا کہ یہمعلوم ہوتا ک*راپ سنتے ہیں تومیں دا واز کو، خوب ہی بنا کریڈستا" ایک اور مدیث میں ہے کہل اً ل داؤد کی مز مارعطا کی گئی ہے د بخاری )

لہذا مر ماد کا حجراز تھی اس مدیت سے ثابت ہوجیکا اس کے علاوہ حصور کہ کا دف پر گانا سنتا بھی ثابت ہی ہے۔ اس لحاف سے کسی سانہ یا آکہ طرب پر گانا سننے کی اصل ثابت ہوہی گئی بھراگر آج موجودہ ساندوں پر گانا مُنا جائے توکب ناجا کُر ہواکہ اس دور ترقی میں بہت سی پرائی چیزوں نے نیا روپ ہے ہی لیا ہے جسے بھلے ہواکہ اس دور ترقی میں بہت سی پرائی چیزوں نے نیا روپ ہے ہی لیا ہے جسے بھلے

زانے کے چراغوں کی مگداب برقی قمقول اور طیوب لامٹس وغیرہ نے بے لیہے اور کھیلے ر ان کی سوار ایوں میسے إلى اون گرصے اور گھوڑ اگاٹر ایول کی مگراب رہی اسائیكل مورط ا ور ہوائی جہا زنے لے بی ہے اس پر می اگر کسی کا ذوق طبعی ا با کی افیدادی ہوتو وه موظر جیسی تیزشا نداد اودع ت وادسوادی کوچهوی کر بخوشی گدھے کی پیچھ میہ لد سكتاب يه اس كے حصرى بات ب لها ماكسبت وعليها ما اكسبت يا ور جو ہو ا نی جہانہ اورموٹر جیسی چیز*وں کا طلایج د*ے تو اس کیلئے خدا کا ارشا دیتی ہے " لفيب برحمتنا من نشاء ولا لعيد اجرالمحسنين رّسِّل العين يم جس يرطب من ا پی دحت سے حصد دیتے ہیں ہم اچھے لوگوں کا اجرمنا لع نہیں کرتے۔ لیس اگر آج د ف ى حكّد دوسر سے ساز ظهور باچى مول توان كے استناع يدكون سى نفي قطعي ہے غرمی نفسی سماع ومزامریکے عدم حواز پرکوئی محبت ما طبع ہمیں سے ملکہ در سننے میں مخا لفتِ سنت کا احتمال ہیے لبشرطیکہ منیت چانچہ امام غزالی دح فراتے ہیں کہ حوشتخی دف کے ساتھ گا نا سننے کومرام بھیے اس نے آنخفرت م کے معل سے انتکار کیا دانیاہی بات تویہ ہے کہ خوش اُواڑی الڈ کو کہندہے چی تعالیٰ حوفاتیِ موتیات ہیں ایھی اوربری اً دار کا استیا ز کروا سیے ہیں ۔"ان امنکرالاصوات لصوت العمير الله يتى أوازوں ميں سب سے ناپند أوار حقيقت ميں گدھے كى سے يد بس اسى آيت پراندازه سکایا جا سکتابے که آوازی کیا اجہتے ہے اور حکم رسالت مجی ہے کر قرآن کو اپنی خ<u>وش ۲ وازی سے دینت وو</u> دابن ماجہ ۔ صدی<u>ت کے</u> اسی ارشادی ودشی حیق اگرساع میں خوش آوازی کوبطرحانے اوراس میں صمت واعتدال کوبر قراد دکھنے كے ليے مزامير ياسان كائستال بطورا مدادتا كيدى جائے توي تباحث سوئ یہ توخیراستغال مزامیر پراکیے مقلی دلیل حتی مکین خودحعنودمسلم کا ارتزا دہے کے

• ملال اورحرام کا فرق دف اور اً واز سے ہوتا " دتر مندی، بیإں ملال وحرام سے نکلع وزنام اوسے معلب یہ ہے کہ ہُو قع شادی بیاہ اس کا استعال جا گذہے تا کہ ہوگوں کو شادی کی تقریب کا بنت مِل مِلے مگر لفظی معی کے اعتبار سے اس مدیرے کا است فاڈھ عام مروجا تلہدے كرجبا ن بعى كانا بجانا مؤكا لوگ إس كى نوعيت سے اچھے برسے كا امتيااثہ خود ہی کرلیں گے۔ شال کے فور پر اکریسی سام کی تقریب میں مردانہ محفل میں کسی عورت کا گا نا ہونے ملکے تو قریب بہو پنج کرسننے والا آنیا لڈ جا ن سی سے کا کریہا ا کمیے جائز کام کے ساتھ ناجائز معل بھی ہورہ ہے۔ حالانکربراعثبا دحدیث ملال وحرام کے امتیا ذکے لئے کا ا رکھا گیا ہے تین جب اس ک زمیت اصل کے با سکل برعكس موكئ مو تووه قطعاً نا ما مُزبِ اورموحبِ كنا حب اوراس لحا فرسيملال وحرام مي استياز كريے والاگانا بھى حرام ہى مبوالبزا اس سے معلوم ہوا كروه گانا جوصدود حواز اورممل حوازيس مواوراس سي خدا اوروسول كيلتان سع مدولت ومنقبت يا السي غزلي بول جن بي مفردگوںسے نسبت وعقيدت كا اظهاراور لقىوف كابيان بوتوخطرد ما فى كم لي للورلم والحديث ما تزب اوراس طرح يه لهوالحديث الناكيعق ميں ايک اليسى احسن مديث موجا تى ہے كرفسن ميں تكراد الفائد ومعانى كاوجسعان برايساعالم ومدكيفية طارى ديهنك كدروح بين باليدكى ا ورقلب بي ختيت پيدا سوما قالب قرأن شاً بمب الله الزل احسن الحدث كتاباً حسَّناوبهاً حثَّالى تعشُّع من وحلوما لسذين يخشون وبهم ننع تلين حباد وهد وتسلوبهم إلى ذكرالله من لين الدُّف ايكاليي الهي بات نازل فرا کی ہے جو کتا ب ہے باربار دہراک جانے والی کراس سے ان لوگول کے دل کان اطفتے ہیں جو اپنے دب سے خسٹیت رکھتے ہیں اور الٹدکے ذکر کی وجہ سے ان میں حب قلبی

اصمحلال پیدا ہوجاتاہے اس لیے کہ بیاں سغنے وا لوں کی نظر مسی ساذک نے پرنہیں ملکہ اس معنى دان در دان پر موق سے حوارف وصوت میں چھیے موئے ہیں اور اس طرح ان كى ننگاه صدود ساز وصداسے بہت دؤرتكل جاتى سے اوران كا ذوق سلے اس محراح کال پر بہنچ جاتا ہے کروہ مولانا روم کے الفاظ بی لوقت سماع جنت کے درواز در سطح کھلنے کی اواز کوس پاتے ہیں کبونکہ بھر کی اکسے صبی طرح جنگا دی ظاہر ہوتی ہے اسى طرح مورون اوراجيى آواز ول كے بھيدوں كو حركت ميں لاتى بيے "د امام عز الى ) ليس اگران اعتبادات کے سابقہ ساع ہوتو وہ جائزہے ورنہ عام طبوں میلوں کثیر الجمع عرس يا ديگر تقاريب بي كھلے طور برساع اس ليئے مناسب بنيور سے كداس ميں اوك كيىل تماستول كاغر من سے شركب موتے بين آداب وشراكط سماع ملحظ مني موستے اس ليم من لمنے طور پر کتے بیٹھتے اور جلتے ہیں ذصا حب محلس ہی با وصور ہے ہیں اور نہ انخرسامعین وگانے دایے ہی باطہارت ہوتے ہیں۔ بالعمم حوساع یا قوالی عرس كے موقع ير بہوتى سے قوال ليندعوام كو ملحوط ادكھتا سے خود السے يى حمد ومنقبت و تصوف <u>م</u>ے معنا مین <u>سے</u> کوئ غرمن بہیں ہوتی مبکہ آج کل لوشتا عری می طرح قوابی پیرہی سياسى ذبك، چكاہے يا گركسى صاحب مِزاروبزيگ كعقيدت ميں قوال كا الجى ہے تو اس ميى ، تناغلو موجاتا ہے كرصا حب مزار كولغوذ بالله خداكا شركي با دياجا تاہے لهذا عرسوں کوسجا دگا ن ، مشائنی نیا متولیان درگا ه ا وران کی عدم موج د گی میں مجلس وتف كداراكين كوچا بيئ كدوه ايسى محفل سماع كوقطعاً رواج دوي كداس مي عميت ای معصیت اورشوی شریع - اورده ساع می ناجائز بعجها نجاکی تیرابل طرافیت سمے انٹرا ہل اندار ' ا مِل عُرُورِشُر کتے اورالیسے ہی خصیجی لوگوں کیسا تقدسراع کا ڈوامراہیٹمج يوتلهم جهاں نہ کانے والا تمجہ سکے وہ کیا پڑھ د ہے اورن کسٹنے واسے اورصاحب محفل کم

جان سکین کداس پین کیا دموز سنبهال ہیں جنسے آج ہم بدنفید بنیم محریم ہیں البتہ الیسے مواقع پرخصوصی محفل معفقہ ہو جہاں حسب شراکط سماع میں گانا گسنے تو اس کو جائز ہے فرطتے ہیں کہ اگرکوئی مرید لینے موشد کیسا تقد محفل سماع میں گانا گسنے تو اس کو جائز ہے ہوں نے حفود کا ارشا و ہسے وہ الیسی جا عت ہے کہ ان محصا تعد بسیطنے وال محروم بہنیں دیتا "اور وب سب ہم مشرب اورا جل طرلقت جمع ہوں تو وہ حفرت موانا اخرف کل مرتبا" اور وب سب ہم مشرب اورا جل طرلقت جمع ہوں تو وہ حفرت موانا اخرف کل منتا انوی محدالغا کا میں تفریح ہمائے وہ میں کھیے وہ کرگز ار دیں تو جا گزیہے ۔

میریا تشریع الغاظ میں تفریح اسماع دو حیری کینے مجھے وہ کرگز ار دیں تو جا گزیہے ۔

ماریات میں کہا تھیں ہیں کہا تا سیمیہ

وَمَن جَآء بالسّية ضَلَا يَجزَى إلاَّ مِشكَدَ الْمَصَلَ الْمَصَلَ الطَلِعون ولين جوبرائى كرّاً سِه تواسه مرف اسى كه موافق سنرادى جانى سِه اوران برظلم نبين كيا جاتا ، ذيل مي عاسمته المسلمين كه ان اعمال كى نهرست دسيجاتى سِه جو بدعث سيسك اور مثلا لم كى لقر لف مين وافل بين كه ان كادكر ناموجب گناه اور معمد سيت سِه :

شادی کا تباا بی بی می صحنک سے کونا بچوں کے سروں برکسی بزدگ کے نام سے میر ٹی جھوڑ نا ، طا جیوں اور دہم او بہت کو امام ضامن بائد معنا ، مبلوہ کی رسم سونا ، علم لغزید ، شدے ، حیضے ، حفرت محموب سجانی کانا کے تھنڈے ، حفرت خواجہ مسالی کے نام سے جھلے تاکم کرنا ، حمرم میں فیعر نیانا ، دس حمرم کٹ گوشت نہ کھانا ، ان وولوں دہن کو الگ درکھنا ، ماہ صحفہ محموم کا گوشت نہ کھانا ، ان وولوں دہن کو الگ درکھنا ، ماہ صحفہ محموم کا بیا تا معرف میں کو الگ درکھنا ، ماہ معرفی کو المحمول سے با مرز لئا اللہ اللہ میں قرآن یا عہد نام درکھنا ، فرکھ المواف کرنا ، فتر کوسی درکون کا فیمنا ، فرکھ جو منا ، فتر کوسی درکون کا فیمنا ، فتر کا موا ف کرنا ، فتر کوسی درکون کا فیمنا ، مزاد پر

قوان کرنا عرص میں مینا با داریا مدید کرنه صندل اور الدیدے کی کشتیاں سروں پردکھ محمہ شامیا نے اور با جوں کیا جوں کیسا عظم جانا عرسوں میں ہمتش بازی مشاعرہ اوراسپورٹس وغیرہ کا انتقاع کسی عیرمسلم کے باعقوں کرنا مساجق ممبادی مفیدی مینرہ کا انتقاع کسی عیرمسلم کے باعقوں کرنا مساجق ممبادک کوبا مائد مین دینا عرص کرنا گھوڑے جوڑے ہی وقع کا مھرا کو بعنی متفا مات بھا تاریب اوک کوبا مائد عندل دینا عرص دینا عرص میں دیا ہوں بھر دیلیزیا زنج نیرکو لوسد دینا حضرت محبوب بھانی کے نام سے منہ دیکا انتقان کسی امر جائز مباح اور مستقی کولائی اور حزوری قوار دینا جیسے برنما نہ کے لعد ماتھ برائے میں مانوں کرنا دینے و

حرف أخر

فائترتاب برونيد بانتي مولانا اشرف على ما حب تقا لؤى كعطفوظات سيعترف الخريكطود م پشی نی با ت<sub>ک ب</sub>یسی کارمستجدا<sup>ی</sup> ل امورمباحات ادد بدعت حسنه کواچی طرح سحجه لیا مانسکے يسلفونات عماب الافاضات المميسي ما فرديس ملاضطر مون: مفتقت بدعت بدعت ك مقيقت تويرسے كه اس كودين سمجه كراختيا دىم سے اگر معا معجد مرا منیار کرے تو بدعت کیے موسکت سے لیس ایک احداث للدین سے ادر ایک احداث في الذين ب واحدات للدين معناً سنت ب اورا حداث في الدين بدعت ب يكيا حرورى ہے کہ جو ا پ کے فتقے میں برعت ہے وہ عنداللہ بھی بدعت ہوما توعلی صدو دکے اعتبارے ہے، باتی عشاق کی قرشان ہی جا ہوتی ہے ان کے اوبرائتہ امن ہو ہی مہیں سکتا۔ خصوص ہیں جب کرحالتِ علبہ کی وجسے وہ معذور بھی مہوں مگرانییا ہروتنت مہیں ہوا اس لیکے وکھیٹا یہ ہے عادت ِ غالبہ کیا ہے آگرعادتِ غالبہ اتباع سعنت ہے اور کھر غلبہ مال کی وحبہ سے کوں ایسی بات بھی ہوجائے کہ جو بنطا ہر لغزش سمجی جا سکتے ہی بیوتاویل حري كے اور الحرعادت غالب خلاف سنت بے وال تاویل نزكري كے معیاريہ سے ت اوست دلیداز که دلیدانه نه شد بن میرعمل دادید و در فانه نه شد ما اگر قلاش دگر دلیدانه ایم به ایم به ایم به به به به مست آل ساقی وال پیما نه ایم ایسے برعتوں کو آپ و کیمیں گے کروہ جنت میں پہلے وا خل کئے جا گئی کے اور لوگ بیسے بہ بہ بیسے جا گئی گئے اسی دلیوائکی و محبت میں بے ساخہ حضرت موصوف سے پیر با تیں بھی تغیلم آئا دسیارک کے تعلق سے نکل می گئی که دل کا حال کسی طرح چھپائے ہیں باتیں بھی حقیلے ایمی کہ جبّہ شرلف آنخفرت کے ہماہ لوگ ننگی مر چھپائے ہیں اور پا بر مہنہ بھے تے ہیں اس سے عوام کے عقا کہ بھر جا خا درغلو کا اندلیش سے ورز وہ اپنی ذات میں الیسی بزرگ و محترم چیز ہے کہ سرکے بل جین بھی کم ہے مگر لیسی باتیں انتظام شرک عیل میں انتظام بین درگ و محترم چیز ہے کہ سرکے بل جین بھی کم ہے مگر لیسی باتیں انتظام شرک عیل میں ایسی خور کے خلاف ہیں دہذا احتما ب طروری ہے "۔

ن كيمنعلق ميا اعرّاض د لم ميا حوچيزي داعى الى الشربنيى ان كے تورشف اور كم كھف ن دردت نبی ان تدابر کوخود الا واسط قرب میں وخل بنیں باں با اواسط قرب کے باب بن سوان كوعبادت مقعوده مجماع شك درست بي اور جرمعاليم كوكركر ٠٠ د عت كيسے بوسكة بعد اسكى شال مسهل كاسى بعد ... . ان مستحد اعال امور مباح وبرعت وسنريراسقدر توصيح كحلعداب بدعت سيكلفلق سعجى يربات واقنح مي رحين ك اصل كتاب وسنت سے نه مووه بدعت سكيد سے اوريد اكال قطعًا مثاب بت يرسى اورشرك على من ميكن ايك عاى مسلمان كے نز ديك يداعال كھى واخل عقيده ښ بن اس کیے ایسے شخفی کوکافر با شرک مجفاصیح بنی کمیوں کہ وہ مریکب گیاہ کبیڑ بِوكرمبتى سزا دعذاب توحزورسِے كتين فارج دين اسلام ز سِونے كى وج سے با لاخر ب احبًا دشفامت محديد ما ل نجات فرود بعد مكراس كايرم للب بني كراس فشم ك ا والمعقايد ي مسلان اين احدى بن سعمبلاده كرعفت دين ميتن كوده كاينها في ال رخود دكس دسمه داردگ ان كوروكس كرب عبشاد قرآن كنتم يوامد افرمت النامس تابردن بالعروف وتتبون عن العكرسب مي مسلمان وجيحام وستع كميف كليف اود برس كامون سے بچنے اور بچانے كے ليے پدا ہوئے ہي اور بائمفوص شائخ اور علاو توكمي اس فرمن سے سیک درش ہوی ہنیں سکتے میسا کر قرآ ن کی تاکید ہے لولایت ہا ہم المبایون والاحبار لعين مشاكخ اورعلاد اليعه وكول كوكيون بهني منع كرتے عزمن بدعت حسنه ادربيعت سيكرك اس امتياز كع بعدفذ اصفاوع ماكدر مع بعداق برصاب فكرسلان كورزادى فيال عاصل يه.

ن وهاملينا الاالسباغ

The same

## لعض ابم اقتباسات

ذي مي مك ك مشام رطاء كا تقانيف سديد محد چندا بم امتباساً بيش بي : معيار حرام وطلال

الم الديم من واد د بواكه حا احل الله فهو حلال و حاحرا ۱ الله فهو حرا ۱ وحاست عدن في واد د بواكه حا احل الله فهو حلال و حاحرا ۱ الدواؤن وغره لين جن چيزول كوفول في حلال نوا ديا وه حلال بين اور من چيزول كوفول في طال نوا وه حرام بين اور من چيزول سيسكن فرايا وه حلال بين اور من چيزول سيسكن فرايا و دعنو ومباح بين يواس نول في حديث كي دوشني مين المي حتى نے يا اصولي دين مقرد فرايا كر بر چيزك اصل اباحت وصحت بسے حرمت يا كوام بست كھ ليك دليل شركي كي مزودت ہے چنا كي معلن مكن فرائے ہيں ۔ حن المعداد الا اصل فى كل حسك المعداد الى واحا مرا لعقول بالسناء والكوا هذ بيت حتاج الى حجة دافادا مرمن المعداد من من جونا ہے دورست و سامى بونا ہے دورت و سامى بونا ہے الى العبد كسى چيز كوم م و مكرو ه كي كيلئ دليل كام ورت و سامى بونا ہے الى العبد كسى چيز كوم م و مكرو ه كي كيلئ دليل كام ورت و سامى بونا ہے ۔

اس طرح مسلم النبوت ميرب : كل حاصد هر فنيده السعد بك الشرى المبرى المرق الله في فعلم الشرك سنرى العكم الشارع بالدين بروه كلر الله هدند دلث سنرى العكم المشارع بالدين بروه كل الالله الله معذد دلث سنرى العكم المشارع بالدين يرفع كا زواد و الله كي كون يا ذكرف يح متعلق كوأن دليل شرى بزواد و مبولا يد وليل شرى كا زواد و بونا بي اس مسلم كے باكر ومبل مهو نے كادليل شرى بوگا ؛ حدیث مذكل اور لوگا الله الكر سے واضع بوگيا كرسى چيز كے حلال مباح بونے كا دعوى كونے والا اصل كامدى ہے اور فل بركزا جها لات و خبط ہے كہوں كرملال ومباح كا دعوى كرنے والا اصل كامدى ہے اور فل ہم الله عبد كرسى چيزى علت ابا حت نا بت كرنے كيلئے حكومت شراعیت بھی فحیت و وليل ہے اللہ كسى چيز كوحوام يا مكروه بتالے والم كيكئے اوركسى وليل شرى كى كيا حاجت ہے ؟ إن البنة كسى چيز كوحوام يا مكروه بتالے والم كيلئے

دسیل بیش کرنا لازم سے وہ تبائے کہ شرلعیت نے کہاں اس کو حرام و مکروہ تبایلہہ ؟

علامہ عبدالغنی نا طبیح نے اپنے دسالہ "الصلح بین الاخوان " بیں فرفایا ولیس
الاحتیاط نی الا فقرار علی الله لقل لئے با ثبات الحرجة الكراهة الدین لاد بدل هما
من دلیل بل فی الاباحة الدی الاحسی د انا دات رصوبی ، اس میں کو اُل احتیاط نہیں
ہے کہ کسی چیز دمسنون عند، کو حرام و مکروہ بنا کرفد اپر تتم ت دکھو کیوں کسی چیز کو مباحرام و محروہ بنا کرفد اپر تتم ت دکھو کیوں کسی چیز کو مباحرام و محروہ کیا متیاط اس میں ہے کہ اس چیز کو مباح

تاعدہ مذکورہا لا قلت وترست کے معرفت کی بہری کسولی ہے۔ قصور مشیخ مفرت مجارد الف تا فی محراک مکتوب سے

0 بلا تکلف تصور شیخ کا ماصل موجا نابر بیروم دید کے درمیان کا مل مناسبت ک ن فی است ک ن فی است ک ن فی درمیان کا مل مناسبت ک ن فی درسته ک سید جوفا کده بنجیا نے اور دسائی کا کوئی راسته ک سے ذیا ده نزدیک کا مہیں ۔

O حفرت خواجرا حرارة رس سرة في فقرات مي ارشا و فرا ياك

" پیرکاسا یہ ذکرالئی سے برگھ کے ہے" دکت بات حلیسوم یک تقب ۱۸۰)

(م) اگر ذکر کے وقت پیرکی صورت ہے تسلف ظاہر سوجا کے لوٹ اس کو ملب کے اندر ہے جانا چلے ہے اور دل میں محفوظ رکھ محر ذکر کرنا چاہئے ۔ کیا تو چا تباہے بیرکون ہے ؟ " بیروہ ہے کہ تو جناب باری جل شایز کک بینے کا راستہ اس سے حاصل کرتاہے اور اس راہ میں تواس کی امدا داستعان پاتا ہے ۔ " دکتو بات ۱۹۰)

اذاغاب الشيخ عن له يجعل صورت له مبين عين عين يل بوصف المعبق والتغليم

فتفنيدصودت حاتفيد صودت حاتفيدصحبة ومب بيرموح ودنه موتواس کی صورت کا اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت وتعظیم کے ساتھ خیال جلکے تواس ک صور سے دہی فاکدہ سنچے گا مواس کی صحبت سے بینچیا ہے ۔

د القوال الجبيل : مصنف حفرت شاه ولى الله محدث والموي مي الصال تواب يا فانحه

🔾 و فى دعاء الاحياء لـ لاَ حوات وصد قنتهم عنىصم نفع خلافا للعصتولية زندہ ہوگ اگرم دوں کے لئے وعاکریں یا مردوں سی طرف سے صدقہ کریں تواس سے مردون كونفع ببنجيا بساوراس كسس صرف معتزله كااختلاف يب (شرح عقائر نسفيه) ن ان الانسان لسان يتععل نُرّاب عميل لغيره صلاة كان اوصوماً اوصدَّة ا وغيرها عندا حدل بسنة والجماعة ، برانسان كيلئ يقيناً يرجا كزيب كروه كل كا نواب *کسی غیر کو بخشق دے نما ز مویا دوزہ ہد*قہ ہویا اس سکےعلاوہ ہیں امل سنت و

> جاعت كامذسيب وبدايه صفاالغرا طربقة فانتحه

ىمّاب التشرف" كاليف حفرت اشرف عى تقانوى كا أمتباس.

 استفسار برفوا إكر برفاتحه پڑھنے میں چندسور تیں جن ك فاص ففیلتي كئ بيدان كويرضنا بول مثلاً الجدالمند تل بوالنداحد اكثر باره مرتبه كويك ميك روايت مين باره مرتبه يرصف كالمص ففيلت أكله الهكعرال كاثر ا وازلة تل عاايها السكافرون " تل اعوذ برب المعنلق " تل اعوذ برب انتاج " سوره ملك " سؤه ليسينى هيرفرايا كدفيل كاطرف يشتت كديمك فاتحد بخرصنا جلبننج تاكمروه كامواجهر سوعساه ای مادب نے *وف کیا کہ قر* رہ جا کہ فاتحہ پڑھنے میں کیامھ کھت ہے جہا لہے

تواب نبس ویا کرے خواہ کچہ ذیا دہ ممت نہ ہوشلاً تین بارقل ہواللہ بڑھے ایک کلام مجید کا تواب بنیخ جائے گاد بھر انیا معول بیان فرطیا، کریے جو کچہ دوزم و بڑھا ہوں اس کا تواب حفود کو اور تمام انبیاء صلحا دعام سلین ومسامات کو جوم ریج یا مدور دی آئندہ پدلے ہوں سب کو نجش دیتا ہوں . . . . . " اورکسی فاص موقع پرکسی فاص مردے کے لیے بھی کچہ پڑھ کرعائیدہ بخش دیتا ہوں مسلم

در مَنماّد مَن برسلسله الصال تُواب باب الدفن مين ب و في الحديث من قرئ الاخلاص ... الم مديث شرلف مين بي بحد موشخص گياره باد سوره اظلم برسط ميراس كا تواب مردول كرابر تواب ملے كا .

شاتی میں ہے دیقر عمل القرآن ما تیسر ... الز لینی جومکن ہو قرآن پڑھے سورہ فاتح لقری اولی کیات کا بیٹ اکٹرسی آمن الرسول ، سورہ لیسین ، جوکھیے میں نے برخصا ہو کا تواب فلاں یا فلال کو پہنچا دے "

حفرت شاه عبرالعزيز المحمل كوب كعب كعب كعب المحمل ا

ابتهام عرس اورتعين تاريخ

تفید کیرس شعد دصحابہ سے موی سے کہنی امرسال کے تروع میں شہد کے احد کی تبروں پر تشریف اے اُحد کے بی تبروں پر تشریف احد کے بی تبروں پر تشریف احد کے تبروں پر تشریف احد کے تبریدہ تم پرسلام ہوکیوں کہ تم توگوں نے صبر کیاہے" اور 'طفائے واشدین کبی اون من اندین کبی اون من منا اور اندین کبی اور منا اور اندین کبی اور منا اور ان کے بیا اور کی لیا ہو ہے کہ اور کی سے مزادوں کی زیارت کیلئے تشریف ہے با نا اور کی لیا ہو تی تسید است اور کا جا کہ اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے جانا اور ان کے لیے دعا کرنا بعینہ عرس مشائخ کا طراح ہے کہ کرنا ہوں کر

اور حقیقت سی عرس کی حقیقت بھی ہے حبس کے حواد واستحسان برخیر القرون سے آج تک تمام ابل سنّت کا اتفاق ہے دمعولات الابراد،

و حفرت عابی ایراد الله و فرایت بن نیقر کا مشرب اس امریمی بدہے کہرسال اپنے بیر وم شدی دوح مبارک پرالیمال بی بیر وم شدی دوح مبارک پرالیمال کرتا ہول اول قرآن خوانی ہوتی ہے اور گاہ اگر وقت میں وسعت ہوتومولود برخ صا جا تا ہے میسر احضر کھا تا کھلایا جا تا ہے اور اس کا تواب بخش دیا جا تا ہے دہنصلہ مفت مسئلہ ،

٭ فيا دى دينيدىيە ملداول كتاب البرعات ، مولانا دشيدا حمدگنگوې متىذكرە الليف كصفى مله مين فرات بين الماع ب صعلى مواكرع ب شريف كے اوك حفرت سداحدبدوی کا عس بیت دھوم سے کرتے ہیں فاص کرعلائے دینہ منورہ حضرت امر تررم کا مرس کرتے دیے جن کا مزاد مقدس اُصریباڑ بریے غمض کہ دنیا تھر کے مسلمان خصو ا بل مدسیدعرس بر کاد سندیس اور حس کومسلمان اتحصاجان و دعندالله بهی اتحیاست د بدی نیدی حفرات مولاماً اشرف علی تصانوی آ در مولانا عبدا رشید گنگوی کے ببر و مِشْدِحضرت ماجی امداد الله صاحب کی مشہود تقینیفٌ فیصلہ ہفتے مسکر " میں تکھا ہواہے۔ " نفسى اليميال تواب ارواح اموات مين كسى كوكلام نيس أس مي تخفيف وتعين كوموتوف عليَّة كَالمجع يا واجب وفرهن اعتقاد كرے توممنوع بے اوراكر رياعتقاد. بنین بکه کوئی مصلحت باعث تقلید بیئت کذا ئبسید توکیه حرج بنین جیسا که بمصلحت نماذي سورة فاصمتعن كرفي فقهائ محققين نعطائز دكطب توتهتجدي اكثر شَائعَ كامعمل بي كير فوات بي" بيدكنا ذمي نيت بروز دل سه كا في بيع كرموا

قلب و زبان کیلئے عوام کو زبان سے کہنا ہی مسخسن سے اگر بیاں نربان سے کہ لیا جائے ى ياالنَّداس كھانے كا تواب نلا تشخص كوپنيج جائے توسترہے كھے كسى كوخيال ہواكہ نفط اس کا شاًدالہید اگر دوہر وموجود میوتونیا وہ استخصادملب ہو*کھا نا دوہرو* لانے لکے کسی کویہ خیال ہواکہ یہ ایک دعلہے اس کے ساتھ اگر کھیے کلام الہی تھی را مصاحات تو تبوليت دعا كافي اميرب اوراس مي كلام كا نواب مي ببرن ع جائے كا توجمع العبادس مِن " مير فراتے ہيں "گيا دسوي حضرت عوت پاک م "كى دسوي ، ميدوان ميام بششماى ساليار وغيره اور توشه مفرت شيخ علبكتي اورسومني حفرت شاه الوعلي تملندار ا درطواء شب برات و دیگر طراتی تواب کے لیے اسی قاعدے برمبنی ہیں '' زيارت قبوروالتمب لاد

موحضرت عاجى الداد الله م فرطت بن محقيقت كا قول بير بيدا گرنز اِلطاحواز جمع مول اور عوارص مانع وتفع بوجاش توماً نرب ودنه ماجا ئز" د فيصله مفت مسكر

زبارت قبوب

\* مقدمه نمای میں حضرت الم المنظم الوصنيفة أكے مناقب ميں حضرت الم شامعی سے نقل فرطتے ہیں کہ میں امام ابعنیف سے برکت حاصل کرنا ہول اوران کی قبر پر آتا ہول اگر مجھے کوئی حاجت در بیتی موتی ہے تو دور کعیتی برتھا ہوں اوران کی قبر کے یاس جاکرا للہ سے دعاكرة سوں تو جدحاجت بورى مروع قى بے مندرج وا تعدسے زيارت قبور كيلي سفر كرنا ادرصاحبِ قرسے برکت حاصل کرنا آبابتہے۔

مه مشكوة نترافي باب المصافحه والمعالقة مفول ما في مين بي مضر فراع مع مروى ا دریہ وفدی الفیس میں نفے فراتے ہیں کہ جب ہم مدینہ منورہ آئے توابی **سوارلی ںسے اتہتے**  یں طلدی کرنے ملکے بیس ہم حصنور کے اہتم پاؤں ہوستے ہتے۔" بوسٹر مزار

وشرع نجادی لابن حجر یادهٔ سشتم مدا۱

ارا ن کعبہ کے جوشف سے لعمن علماء نے بزرگان دین وغربم کے برکات کا چومنا آب کیا ہے حضرت امام احد بن صنبل سے دوایت میکہ ان سے کسی فے بو جھا کہ حضور ای قبرانور چومنا کیا ہے حضرت امام احد بن صنبل سے دوایت میکہ ان سے سے کہ مکڈ سے علمائے شافعیہ میں سے ہی منقول فر مایا کوئی حرب بنیں اور ابن العسنف کیا نی سے جو کہ مکڈ سے علمائے ہیں۔ علام حلال الدین سے قرآن کریم اور حدیث کے اوراق بزرگان وین کی قبر میں چومنا جا کو ہیں۔ علام حلال الدین سے وی کوئی ہے دریاں کریم اور حدیث کے اوراق بارہ اولیاء جا کہتے ورائہ تو سیسنے

لعنظيم أمأله

مونطول سے یؤمنا

۱۳۱ کربریکے اِقد کویا پا وُل کو اپنیان کو درسد کیتے ہیں اس کا بھی کچے حرج بہنی البتہ اِ (ن شری

ومشهودينائم وفقيهد حفرت شاه مدالعزيز الإنح ملفوظات بيواسي دوذ سر لقريب عرس ... الخ "رتب ايك ون تقريب عرس ين مير ي بيا في حفرت شاه عبد القا ورج والد ما جدی قر پر با وجود دوی سافت پدل تشریف برگئے اور وابیں سواد آئے - اور اپنے بیروں کی بروں کو جوجدو بار مجی سے باتھ سے بوسد دیا مجر آخر تحاب مدالا میں ہے۔ · ارشاد شبد که امروز . . . الج<sup>ه بر</sup> ارشا د سبو اکداج حدیث میں دیکھا ہے کی حض<sup>ی</sup> الوالو<sup>رق</sup> حم أكي حليل القدوسماني بين حفاول كدوضة مبادك يرانيا منددككررورب تصالحدالما ذالك حوفقها مال بايدا ورشيخ كع مزادات كوحوشف يسفيغ كوتت بين اسي دليل سع سخات. ٠ ١٥م كروم في دالا لحديث كي أس فيوش برانيا مند كها حب كوام كي قدم في مسركيا تحماد ما خوذ )

وحفرت النوس ووايت مع كحفرت المسليم لرسول الشكيك اكم حطر يكالستر بحبا د پاکرتین اوراک دگاهگاه، ان محکصر فیلوله فرمایا کرتے دید آئی کی قریب کی کچه رشند دار مین ب م كي سوكم الحضة توداس ليشرب م كل ليسينداور بال دجوسروعير وكالوث جاتا) جمع كرليتي اورايك شيشه مي محفوظ دكييق بهراس كومرك خوشوسي ملاتين حب حفرت انساق حوكه دا كم سلیم ، روما وزادے ہی وفات قریب بنہی تواہنوں نے وصیت فراک کراس کے صواحیں وجوكرميت كعدب اوركفن كوسكات ييس سومرك فوشوس سعطلا اجائ وحبوس حصور كالسينير مبارك تفاء روايت يا الكونجاري ملم نسائى في تيسير وكال

ف: رسم تحصیل بر کات بروگان وین کی بس کا جیزوں کی رعبت اور استام اوران سے

الناكشف كالهوس

حضرت عامرة بن سعدسه روایت به کسی ایک شادی می صفرت قرط بن کعب اور الدمسعود الفاری کی با بن خرای الترکی الترکی بی دجاوید لغت میں نابانی فری کو بھیے ہیں ، میں نے بہاتم دسول اللہ صلع کے صعابی ہوا ورا ہل بدر میں سے ہوا دربا وجہ اس کے بہاتم دسول اللہ صلع کے صعابی ہوا ورا ہل بدر میں سے ہوا دربا وجہ اس کے بہارہ ہے بان دولوں نے فرا یا کر بہارا جی چاہے بیمی وار میں ایسے لہو کی اجازت دی گئی ہے دروایت کی اس کو نساز جی چاہ کو کر اجازت دی گئی ہے دروایت کی اس کو نسان نسان نے با دولوں میں کا مشار میں ایک برشون کا دولوں گل کا مشار درجہ کا میں مورد کی کسی درجہ کا میں درجہ کا میں ما دولوں ہی گئی درجہ کا میں درجہ کی میوں نا ما ذون ہوگی ؟

استعانت بالاولياء

م حضرت الم عز الى نے فر مایا کوبس سے مد دمانگی جاسکتی ہے اس سے بعد وفا میں مدر مانگی جاسکتی ہے اس سے بعد وفا می مدر مانگی جاسکتی ہے " ربحوالہ استعمد الله عات باب زیارت قبور) مولانامحمود اکسن صاحب دلیے نبدی لینے ترجمہ قرآن میں " ایال ستین سے مولانامحمود اکسن صاحب دلیے نبدی لینے ترجمہ قرآن میں " ایال ستین سے کم

تت فراتے ہیں اور اگر کسی مقبول بندے کو واسکہ رحمت الہٰی اور غیر مستقل سمجہ کہ استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جا کزیے کہ استعانت در مقیقت حق تعالیٰ

ہی سے استعانت ہے۔

مد امدادانقا وی مصنفه مولی اشف علی صاحب کی حلد م کتاب العقا کدالکلام کے صفحہ ۹۹ میں ہے حجّ استعانت واستمداد باعتقاد علم وتدرت مستقل ہودہ شرکہ ہے اور جو باعتقاد علم وقدرت عیم مستقل ہوا وروہ علم وقدرت کسی دلیل سے تابت ہو جا کے تو جا کرنسے خواہ مستورم نہ جی ہویا میت "

## ا داب محبت

مولاناحیین احدمدنی تا لیف انتہاب انتاقت کے چیدا وداق

## المينك داست

په حفرت مولانا گنگوسی ذیرة المناسک های میں تورید فرما تے ہی اور حب مدینہ منوره کو چلے تو تحرّت درود شرفی واه میں کرتا دیسے ۔ . . . . حب عارت و ماں نظر کے تو درود بڑھ کرکے اللہ همر هذا حراد بندگی . . . . انح اور سخب کے بندل کرے یا ومنو کرے اچھالباس پہنے نئے کیڑے ہوں تو بہر کا پہلے سے پیا وہ ہو لئے خشوع محدوث حبوں تو بہر کا پہلے سے پیا وہ ہو لئے خشوع خصوع جس قدر مہوسکے فروگذ شت نہ کرے اور عظمت مکان کی خیال کئے ہو ے درود مثر نے بیار مقام ہوا ہے ۔ حب مدینہ منورہ میں داخل ہو کہے دب اوخلنی . . . انح

۱۲۶ اور قلب حضور دعا اور درود متر لیف بهت برسے ۔ و ماں جا بجا قدم دسول صلع ہیں معرت الم مالك مدين منوره مين سوادينين بوقع تف فوات تق مجع حيا أ قديم كم سوالك كے كھوں سے اس ذعین كو یا مال كروں كرحبى ميں جبيب مسلم جلے بھے ہے ہول اورلعد تحيية المسحد كے سحارہ كرسے اللّٰہ نے يہ لغت اس كے نفليب كى بھروون مے پاس ما مزہواور با ادب تمام خشوع کھڑا ہواورزیا دہ قریب نہواور دایواد کو إنقه نه لنكائے كرمحل ادب اور مبيب سبے اور حفرت مسلىم كى لحد تشريف ميں قبلہ ك طرف چيره مبادك كية بوئ تصور كري اور كيما اسلام عليكم يادسول الله الح ا درببت بسکاد کرن بوسے است خفوع اورادب سے بنری عرمن کرے فیان ہ فآك طيسه بالرمرجيتم

مولانادشیدا حدکنگوسی کے بیال بٹرکات میں حجرہ منظرہ بنویر کے <u>غلاف ایک سن</u>ر طبطرا بمى تقا بروز جمع كمبى ماحزي وخلام كوحب ان بتركات كو زيارت خود كاتے يقى مندوقير اين دست مبادك سے كمولية اور خلاف كوديكا ل كراول اي انكھوں سے سکاتے اور منوسے مع معنے مدیندمنورہ کا معجدی تن توبیا ن بنات اللہ ومفافلت سے دکھی ماش اور اوقات مبادکر متعددہ میں خود بھی استعال فراتے اورنها يُت تعليم وادب سے اس طرح تقسيم فراتے كدكو يا لغت عرمتر فته اوراثمارج ت الحق اکٹے ہیں۔ مدینہ منورہ کے تھجردوں کی تمقیباں نبایت مفافلت سے رکھتے لوگوں توپینیکنے ر دیتے اور دخود پینیکتے لل کو ہاون دستہ میں کھچا کر نوش فراتے مثلِ بھالیوں کے لوگوں کو استمال کرنے کہ برایت فراتے تھے . ہموائے مدین

وبعف محلفيين في كيركور مديد منوره سے فدمت اقدس ميں بتركارسال كئے

قبررسول کے آگے

• خوداحقر و موانا حین احدان نے موانا دشیدا حدسے سوال کیا کہ بعدیا ہیں دوز کے جا بی شریف میں اندر ، حجرہ مطبرہ اہل مدینہ بچوں کو داخل کرتے ہیں اودخام دوخائم مطبرہ اس کو بے جامحہ سامنے دوخا ماقدس کے فبلہ کی طرف کھڑ اکرد بتاہی اور دعا ابھا ہے ۔ یہ بیات میں ہے ترا بدخاست ان فرایا اور بیندی ۔ اشہاب نامت میں مسیر گفت کا وب

مدمولانا قاسم نا نو توی بائی مدر دیو بند کے تعلق سے بھی مولانا حمین احد مدنی فی نے مکھ ملانا قاسم نا نو توی بائی مدر دیو بند کے تعلق سے محص مولانا حمین احد منزل برابراون فی برسوار نہو کے حالال کراون فی ان کی سواری کا موجود تھا اور خالی را پیر میں زخم پڑگئے تھے اور کا طبے نگھ تھے تام عمر دسنرونگ کی جو تا اس وجسے نہ بہنا کہ فیڈ مبارک سنرونگ کا ہے۔ تام عمر دسنرونگ کا ہے۔ دینا کہ فیڈ مبارک سنرونگ کا ہے۔ دینا کہ فیڈ مبارک سنرونگ کا ہے۔

نعرہ درسالت

و نفط یا رسول الدُّملید انسلام اگر بلی ظمعیٰ اِسی طرح نیکل ہے جسے لوگ ب و قت معیبت و تسکیف ماں اور باپ کو نیکارتے ہیں تو بلاشک جا نزہے ۔ عی نڈا انقیاس اگر بلی ظمن درود شرلی کے منن میں مہاجا کے گا قبط کر ہوگا على ذاالقياس . اگركسى سے فلبت ممبت وشدت وجد وتوقيرعشق ميں تكالب تب بهى جائز ہے اورا كراس عقيده سے مهاكر الله تعالى حصنوں كرم ماكر الله نفنل وكرم سے بھارئ نداكو بنہ جا دسكا

صرودی نهوگا متکر اسی امید پروه ان الفاظ کواستمال مرتاب تو اس لیے کھی کوئی حرج نہیں علی نہا القیاس۔اصحاب ادواع طاہرہ ولفوسِ ذمحیہ حب کوگبدمکانی اور کثافت جسمانی اپنے فراکفس کی تبلیغ یا لیغ نہوں اس میں کوئی قباحت نہیں مگر بردم طرفیۃ اخ گھوام کے سامنے نیمرنا چاہیئے۔ ...."

> ، الشباب نامت ملك، گستاخ نبی اورمنرائے قبل

» لطاكف ِ دشّيد برصرًا مين مولانا دشيد احد گنگوې « در با ده استفال لفظ بت ياصنم ياكشوب ترك يا فتنذ عرب بدنسبت حضودسسرودكأنات ملى الله عليه وسلم فراتے ہیں کہ یہ الفاظ نبیحہ لولنے والا اگرجیہ معانی حقیقت مراد بنیں دکھا کبکدمعیٰ مجازی مقصور لیتاہے مگر تا ہم ابہام گستاخ وا بانت و اذاتبا حق تعالے شائد اور جناب رسول اكرم سے خالى نہيں . يہى سبب ہے كرحق تعالى في لفنط داعنا بوليغ سع منع فرايا ا ورانظرنا كالفظ عرض كرنا ادشا وفوايا الخ اك بحث كونهائيت بسيط كے سائق ذكر فرماياہے اور حن الفاظ ميں ايہام كسّاخى و بے ادبی مہتنا تھا ان کوبھی باعثِ اندا جاب دسالت کاب علیہ انسلام و کرکیا اور كَنْ مِن فرايا كر " بس ان كلات كفريكن والے كومنع شديد كرنا چاسيئے أكرمقدور بيو اور با زنه آئے قتل كرنا چائى كىمودى وكتاخ شان جاب كبرلا تعالیے شائر اور اس کے رسول امین صلعم کاہے ۔ ﴿الشَّهَا بِ ثَافْتِ عِدْهِ "

# مولانا قاسم نا نوتوی اور تراث محستدی

تو فخر کون و مکان زبد که زمین و ذمان امیرات کی پیغیران، سنگیه ابرا ر تولید کے گل ہے اگر شن گل بین اور نبی تولید دیدہ ہے گرمیں وہ دبر گو بدلار جہاں کے سادے کا لات ایک تجد میں بین تیرے کا ل کسی میں نہیں مگر ڈو جار کہاں بلند کی طور اور کہاں تری معلی تا خوشا کفید یہ فیدت کہاں نفید سرے توجیس قدر ہے کھل میں آرا اسی مقالہ یہ سن کے آب شیفیع گنا میکا لاں بین کئے بین میں نے اکھے گنا ہوں آبال

مدد کرائے کرم اجمدی ملکر تیرے سوا نبیں ہے قاسم ہے کس کا کوئی طافی کار

### تجليات أنار

\* دسمبر ۱۹۵۹ء کے ماہنا مرتبل دایو بندمیں آئیار و باقیات کی تعظیم کے ذریعنوان قدم بٹریف کے بارے میں کسی صاحب کا سوال اور مدیر یہی موننا عامر عثمانی ناصل دایو بند کا تفصیل حواب شاکع ہواہے جس کا کھے اقتباس بہاں نقل ہے :

مدریختی نے حواب میں اِس بحث می دوشقیں قائم کی ہیں ادر سپی شق کے بارے میں لکھتے ہیں'' ہم یقینی طور پر کہر سکتے ہیں کہ انبیاءعلیہم السلام اور اولیائے کرام کے بعض آثار و بڑکات کی تغطیم و تکریم اسسلامی لفتورات کے عین مطابق ہے اور ان سے خیرو برکت کے حصول کی تو تع محصن تو ہم نہیں ہے بکدعقل اورنقل دولوں گواہی دیتے ہیں کرحبس طرح برگزیدہ اشتخاص و افرادی ذائ گریدہ اشتخاص و افرادی ذائ گریدہ استخاص کے اتار و با قیات میں بھی کھیدنہ کھیے خیرو برکت کا اثر ہونا ہی چاہیئے۔" و با قیات میں بھی کھیدنہ کھیے خیرو برکت کا اثر ہونا ہی چاہیئے۔"

ادنی زا نہ تکریم آثار وحصول برکت وغیرہ کے ناموں سے جو کھے ہو رہے وہ فی الحقیقت مذکور احادیث و آثار کی تعیل نہیں بکہ ان کا مسخر ہے سب سے بہلی واضح خرابی تو یہ ہے کہ جس بال یا قدم یا بباس کے بارے میں دعویٰ کو دیا جا تا ہے کہ یہ رسول کا ہے اس کا حصورہ کی طرف منسوب ہونا تو کھلم کھلا غلط ہوتا ہے یا کم سے کم مشکوک لات ہوتا

ر بسلسلة أداب مِحبت ماخوذ اذ الشهاب الثاقب صل سے آگے ) مصرم ہے میری آنکھ کو

احقر دمولاناحین احدمدنی، اه دبیع الاول ۱۳۱۹ هدبهم ای کهائی محسد صدیق میا حب جب حاضر فدمت بوا تما اقد کهائی میا حب جب بیلے می مامزی می حضرت قدس سره نے دریا فنت فرایا که حجرهٔ شرلیف علی میا العسلاة والسلام کافاک کهی لائے مویا مہنیں ۔ بچوں کہ وہ احقر کے باس موجر دمی اس بیٹ باب ایستادہ بیش کش خدمت اقادس کیا تو نہائیت وقعت اور عظمت سے تبول فرا کرسرمہ میں فحالو اور دوزاد لود عداء

خواب استرا مت فرات وقت ابتاعاً للسنت اس سرم كو آخر عم ك استمال فرات سياس استمال فرات سياس فقد سي عام فرام واقف بي . " صياح

روعن زمیرط سے بیط میں اسیون ایجراع سے بیط میں اسی تحرہ کا ملہرہ کا ملاہوا تیل حفرت کے بعنی منگھین نے ادسال کیا تھا۔ حفرت نے باوجود نز اکت مسیح کے ..... اس کو پی ڈالا ..... بیشیا تی برر بل نے برائے نے دیا گویا نبایت لذیذ وخوشگوار چرز نوش فرار سے ہیں۔ ''

ثربارت روضرً اطهر ر مولانا دستید احد گفتگویی زبدة الناسک میں تحریر فرطیقییں "اب جان ہے کہ ذیادت روضہ مطہرہ سر در کا کنات صلی النّیعلیہ وسلم کا ففنل المستحبات ہے بکہ لعمل نے ترب واحب کے کہلیے ۔ " " الشہاب اثنا مت صلّا "

#### جوازميلاد وقبام

(حفرت مولانا حاجی امداداندُّر کی تالیف' کلیاتِ امدادیبٌسے ) اس میں توکسی کوکلام ہی نہیں کرنفسیِ دکرولادت تشریفِ حفرت فخراَدُم سسسرودعالم صلی انڈعلیہ وسلم موجب خِیرات وبرکات دسنوی واخروں ہے مرف کلام لیعن تعینات وتتخصیصات تقلیدات ہیں ہے جن میں بڑا امرقیام ہے۔ بعنی علماء ان امود کومنع کرتے ہیں بقولہ علیہ السلام کل برعیہ ضلالا اور اکثر علماء ان امود کومنع کرتے ہیں بقولہ علیہ الدکر ۔ اور انساف یہ سے کہ بیعت اس کو کہتے ہیں ترمیر دین کو دین میں داخل کیا جائے ۔ کے حا یہ طبہ ہے۔ من احدث فی احدث احداد ہے۔ احداد فی احداد ہے۔ احداد

#### [الحابث]

بیں ان تخصیصات کو اگر کوئی شخص عبادت مقصود نہیں سیم مالکہ فی نفسہ مباح جا تاہے مگر ان کے اسباب کوعبا دت جا تاہے اور مہیکت مسبب کو مصلحت سمجھا ہے تو بدعت نہیں ۔"

## متحفل ميلا داورامكان تشركف أورى

" را به اعتقاد کو کفروشرک مجها مدسے بط مصنا بد اس الد علیه وسل رون افروز موت بی اس اعتقاد کو کفروشرک مجها مدسے بط مصنا ہے ۔ یہ امر مکن ہے عقلاً و نقلاً بکہ بعض مقامات پر اس کا وقوع بھی ہوتا ہے ۔ رہا یہ شبد کہ آپ کو کیسے علم ہوایا کئی مگر کیسے ایک وقت میں تشریف فرائے یہ صنعیف شبد ہے کو کیسے علم دو مانیت کی وسعت جو دلائل نقلید وکشف سے نابت ہے اس کے لگے یہ ایک اور بہ بھی ایر در میا نی حجاب اکھ جا دیں۔ بہر حال ہر مرک نے ہو این مگر نشر لف رکھیں اور در میا نی حجاب اکھ جا دیں۔ بہر حال ہر طرح یہ امر ممکن ہے ۔ " دکلیات امداد یہ لئے۔ ۵)

#### بارى مى حسىنىر

ا تبات بدعت حسنه اور حواز فانحد ، مروح میلاد اور توسل دینره پر حفرت مصنف کی بیمعرکة الارا تصنیف بے حس میں قرآن ، احادیث اور دیگر مستند حوالو سے ساتھ بہت ہی بطعانة علم الما یا گیاہے ، کتاب عوام اور خواص میں بے حام عبول ہوتی جاری ہے۔

نیا بخہ میذی مہینوں میں اس تناب کی شہزت مندوستان ، اور پاکشان کے گوشے گوشے میں بینی میکی ہے ۔

ذي مين جندمشامير علماء ومشائخ مي آراء كااميم اقتباس ملاحظ مو: عالى جناب مولانا قيامني محد عبدالمصمد صاحب صالب

د فاصل دیوبند و فاصل جامع از بردم مریکی رادا ور نیس کالی لا بود باکسان می معلوم بوت ایس کی نیس کا وش کی بے گو مجھے آپ کے بعق میں معلوم بوت اجتلاف بے لیکن اِس میں شک بنیں کی بے کافی تحقیقات کی خیالات سے اختلاف بے لیکن اِس میں شک بنیں کی بے کافی تحقیقات کی

حیالات سے الحلاف ہے میں اس میں حک ہیں اور ہے اورمسائل کو انچھی طرح سلجانے کی کوشش کی ہے ''

عالى خاب حضرت مولامًا مفتى سيدمحمور صاحبٌ

وخطيب بمترمسي وشيخ الجامعه نظاميه حيدر آإد،

و دمال ... باعت حسنه نظرسے گزار جس بی دعت حسنه اور باعث مسیدم کے فرق کو قاطعہ و جمج مساطع کتاب اللہ وسست رسول اللّذ اور علم اوفقها المل سنت الجاعت کے فعاوی اور معبر اقوال کے حوالوں سے بحسن وخو بی سو خوش سنون سے واضع کیا ہے ۔ مجد سرآ کمینہ حق وصواب قرمی اور لفجو اسٹے ط ، گرجفط مرات نکی زندلی "کامصلاق صیح ترنی سے اورمسنف میر تمکن ى دَل تما كے مطابق ذخرہ آخرت و وسيلمغفرت كاصمين ہے "

عالى جناب مولانا مسيد محسد با دمشياه حسيني صاحب

واعظ مكمسيد ومعتدعلائے دكن

· میری دائے ہے کہ آب نے درسالہ میں قابلِ لعرافی مواد جمع کیاہے حرز احم اللہ

اصن الجزاء. انشاءالله تعلل به دسال عوام تحليم ببت مفيد موگا ا ورست

عقیدوں کا گرائی سے ببت سے مسلمان محفوظ دیں گے۔



\* كلمة طبيبه از حضرت عوثی شاه صاحب <sup>رح</sup> بارسوم مقصد سبحت الزحضرت غوثى شاه صاحب باردوم تورالتنوير از حضرت عوثی شاه صاحب <sup>رح</sup> بأرجيارم ، زىيماشاعت ، ىعيىت الله از حضرت عزتى شاه صاحب <sup>رح</sup> د تقدّون، مات غوتی از حفرت عنوتی شاه صاحب <sup>رح</sup> بأرجبارم دمنطومات موحجردسي برعبد*ت* انحضرت مولاناصحوی شاه <sup>رح</sup> باردوم د وا تعبُّه عب راجی ذبراشاعيت مدسينه اذحفرت مولانا صحوى شاه صاحب

زيراشاعت

م كتاب سين ازحضرت مولانا صحوى شاهصاحب بازدوم دتفسيرسودة لقره) ه تشریخی ترجمه قرآن که از حضرت مولانا صحوی شاه صاحب <sup>رو</sup> دالم ترا تا والناس ذبراشاعت م منطوم ترجم از حضرت مولاناصحوی شا والم ترا تا وانناس زبر اشاعت زیراشاعت مه گیا**ره مجالس** مرتبداز حفرت مولاناصحوی شاه صاحب<sup>رح</sup> ذيراشاعت ريرساعت اردوم القالسي شعرم براضافات از حفرت مولاناصحوى شاه صالح به المنافات المنافات المنافات المنافع بانددوم وتطهيرغزل اذحفرت مولاناصحوى تنما حصاحب دمجبوعُه کلام) ذیراشاعت « جام برجام ا در حضرت مولانا حکیم ملاک اکبری شاه صاحب ً الددورباعيات ترحمه رباعيات حفرت الوسعيدالوالخيراح

|          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         |
|----------|---------------------------------------------------------------|
|          | • خرمن محال مرتبه مولاناصحوی شاه صاحریت<br>سرای ایا           |
| بالددوم  | و <i>دکتی ز</i> بان میں تطمی <i>ں اور غز</i> لسی <sub>ا</sub> |
|          | انتخاب مخنرن العرفان الدحفرت شاه كال                          |
|          | ا شارات سلوک از حضرت مولانا صحوی شاه صاحب م                   |
| بادسوم   | ولقليمات غوتيد ،                                              |
|          | م سلسلية النور ازحفرت مولاناصحى شاه صاحب                      |
| بادسوم   | ،<br>شجرهٔ بی <u>ت</u> ،                                      |
| بارجارم  | و المبعث حسنه از حفرت مولاناصحوی شاه صاحب                     |
| باردوم   | مه تدرمنا فقت انعض مولاناصحوی شاه صاحب م                      |
| א נהככת  | به منرانُ الطرلقيت انسولانا عوتوى شاه صاحب                    |
| باردوم   | م رسول جهال المولاناعوتوی شاه صاحب دنریاشاعت،                 |
| بار دوم  | المراوالوحور اذمون اغوتوى شاهصاحب دديراشاعت                   |
| ت        | مه اناائحتی ازمولاناغونوی شاهصامب دعنقرب نیراشا               |
| رولي     | * تَذَكِرُهُ نَعَانَ * تَارِيخِ صَوفَى * قَرَآنَ سِي اَ       |
| ,        | و تاج الوظائف و مراة العارفين وكبريت المحم                    |
| •        | و كلكرة خيال وجور بركيماني از حضرت الم حسن مع                 |
|          | » مواغلُرِغو ثَنَّ از حضرت عنو ثَن شاه صاحبُ                  |
| Y or     | ادارهٔ النور: بيت انور، چنيل گوره ، حب در                     |
| باد عــ' | إدارة التوكر: بيت بنور ، ينجل كوره ، حسيد                     |

" ندر مدیث " کا ایک ورق از : حضرت صحری شاه رم

رخسار محمر کی صباء چاروں طرف ہے اً نفاس محمد کی ہوا جاروں طرف ہے پرقلب ہے سرشار منے حبّ نبی سے رُنفان محلًا ی گھٹا یاروں طرف ہے ہیں اصل میں بیٹن محام کی ادائیں شب ہوکرسَحِ مبع ومّسا چادول طرف ہے فلمت بھی براک شیئے کی اجا کرہے اسی سے متورر محلای ضیاء مارول طرف سے رحانِ دوعالم نے فہور اپنا کیا ہے إلا ملوة احد بى جيا جارول طرف ہے كيتاب زمان إسى سايد مين ازل سے میسلی مول د مت کی ردا مارول طرف ہم دل سے فدار جان سے قربان ہیں جب کے وه صورت برشئے سے کھلاچاروں طرف، كب نيد مواعقده بنهال محسكم دروازه حِقتیقت کا تووا چارول طرف ہے

صسمت مدمر دکھوتو ی جلون گنہے : صحوی بھی ترے درب فدا چارول طرف م

" محکّ کدہ خیال" کا اک ورق از \_\_\_\_ مولاناغوٹوی شاہ ساملہ

\_\_\_رموزنودی \_\_\_\_

كوئ يوسي توسى مجمس كركياكيا يستهول زره بهزل بمبر بول يا تطره بهول دريا بي بول ایک میں ہی ہول کہ مجھسے ہے دوعالم قائم كيا بناؤل كرتمي كس طرح بهول كيسا ميم لبول كونى مراح ميراب كون دسشنام طراز مجيومشيود نبانه ، تمعبى دسوا عمل بول نیکیوں کے مری حرجے بھی ہیں محفل میں مہیں ادراحاب سے فردیک تماث میں ہوں ربي سمجائ وتمجيرًا ملك ميرا مقام آپ خود ای حقیقت کا معتبر میں ہول عالم کون ومکال میرے ہی جلوے کی محلک مثل مرا تونهیں كوئى كد يكتا ميں ہوں

کب سمایا کوئی وسعت کو مسیری اسے ساجار ایک میں ہی ہوں کہ اپنے میں سمآیا میں ہول

О

ملعبیت درت ان امام اعظم البرحلیفه رح \_\_\_ از \_\_\_ مولاناغولوی شاه سا جدصاحب

بين يقيناً أيت خي الإنام ا بو حنیفہ ہیں امامول کے إ مام مرْدهُ فخر رسل خسيلانام ا علم میں اُوج تریا ہے مقام تحرسجين كيا مُدّح ان كي خسي الأمام بهم بين ناجيز اور وه عالى منفأ گویشه گوشه رین کاروشن کیا آب ہیں مہر، آپ ہیں ماہ تمام دین حن کا ہے حلیف ان کے امام تمتبع بين اولياء اور اصفيا الميسنت بروان مقيطف المحنیفد ایل سنت کے امام الموتوى سآجد مجى ہے اكمقدى لوحنیفہ آپ ہیں اس کے امام

والمال المال المال

شاہ جب ۱ ۔ الحاج مولانا شاہ محار ایونس صاحب دخلیف حضرت صحوی صا ۱ ۔ مولانا طح اکٹر شاہ سراج الدین عشقی صاحب صات آفتاب، ۔ مبدی ۔ سر۔ مولانا شاہ عمد العنی صاحب ، بلاری

م . مولاناعدالرذاق صاحب حالائی دسمین حدد آباد ۵ . مولاناعدالرذاق صاحب حدد آباد ۵ . مولاناصاحب حدد آباد ۲ . شاه محدمشدا ق احدصاحب کمالی ۱ اودنگ آباد ۵ . شاه توفیق احمدصاحب ۱ انکمالید) حدد آباد حدد آباد

٨- شاه سيد بدايت الحسن صاحب محمالي

حيدرآباد

## " تقديبِشعر"

# سلام بحضور خسيرالانام

بشيراً نذيرا سلائم عليكم سراجاً منيرا سلام عليكم ودرايا سنايا سلام عليكم اندهيرول كوعفلت كمحاك اوربخشأ غلاموں کے آقاسلام علیم ا ذل سے ہی اس درسے والبتگیہے تجب تى مولا سلام عليكم بھیرت عطاکی گئے ہے تم ہی سے أو رحمت سرايا سلام عليكم جے تمنے جا ہا کسے حق نے جا ہا فنگارِ مدین سلامٌ علیکم تہارے تبسم کا بدتو یہ جنت بيارِ تمنّا كالمُ عليكم كلستانِ عالم مين تحبيت بهي تتخطي د*نون کا گ*رلارا سلامٌ عليکم نگامون کا لور اور روحوں کی احت الذيلير مسيحا سلام عليكم وہ تم ہی متھے سوشان سے اگئے جو سلام عليكم يددنيا وه عقبی تہارے ہی نقش تدم ک تجلی سلام عليكم تم أن كا أجالا ان عادمن به قربان بهول چا ندسورج وہ لب برق آسا سلام علیکم یہ ہے تمنا سلام علیکم تهادی بی زلفوں کی جھاُوں گھٹائی لیں اب حوم لول بھرصے کے دملیزدرگی حضوری میں سرسے چلا کے متحوی سلام ' علكيم اگر ہو بلاوا